الوان شاد کا ایک مشاعره (تمثیل)

غلام حيلا في

مهاراجه بها در مسر کشن پرشا دشاه کی داید دهی کی ایک شعری محفل

مطبوعات ادبى ئرست

مليله تمير "

مصنف کی اجازت کے بغیر اسٹیج، ریڈیو، یا فی دی کے لیے تمثیلی مشاعرہ ایوان شادیا اس کے کسی جز کو استعمال نہ کیا جائے

تعداد : پانچ سو

طحامل

طباعت : انتخاب کمپیوٹر پریس، جواہرلال نہروروڈ، حیدرآ باد۔

تاریخ اشاعت : / فبروری ۱۹۹۴ء

طباعت سرورق: انتخاب پر نس جوام رلال نهرورود، حيد آباد

سرورق: سعادت على خان

قيمت ( بـ 15 )روپي

ناشر: ادبی ٹرسٹ

### ملے کے پتے

کک سیلس کاونٹر دوزنا مه سیاست، حوام رلال نہرورو ڈ۔ حدید آباد

حسا می بک ڈپو۔ مجھلی کمان۔ حید رآباد ۲

انتساب

جناب عابد علی خاں صاحب

کی مقد س اور بیار مجری یا دوں کے نام

## بيش لفظ

ادبی ٹرسٹ کی مطبوعات کی بارھویں کتاب " ایوان شاد کا مشاعرہ ، پیش خدمت ہے۔

پہلے صاحب دیوان شاعر محمد تلی قطب شاہ کے بیائے ہوئے شہر کے چار سوسالہ جشن کی تیاریوں کے سلسلہ میں مختلف اداروں کی جانب سے کئی تقاریب کا انعقاد عمل میں آیا تھا لیکن مہاراجہ سرکشن پرشاد کے تمثیلی مشاع ہ کوسب سے زیادہ نمایاں اسمیت اور مقبولیت حاصل سوئی حجے ادارہ ادبیات اردو، ادبی ٹرسٹ اور فائن آرٹس اکیڈ یمی نے مشتر کہ طور پر پیش کیا تھا۔ یہ تمثیل مہلی دفعہ 12 جولائی 1991 ء کو رویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو ویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھارتی کی سے دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھارتی تھیٹر میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھیٹر کی سے دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھی میں اور دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھیٹر کی سے دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ء کو رویندرا بھی کی دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ہوں دوسری مرتبہ 30 نومبر 1991 ہوں میں 1991 ہوں میں 1991 ہوں میں 1991 ہوں 1

ریاستی حکومت نے خود جش منانے کااعلان کیا تھالیکن سرکاری جش بار بار ملتوی ہوتا رہا۔ 30 نومبر 1991 ، کو سرکاری جش نے انعقاد کی قطعی تاریخ بھی ملتوی کردی گئی تب25 نوم کو جناب ما بدعلی خال صاحب نے اعلان کیا کہ عوام کی جانب سے 30 نومبر کو چار مینار پر جش منا یا جانے گا چنا نچہ 30 نومبر کو چار مینار پر ایوان شاد کے ایک مشاعرہ کی تمثیل پیش ہوئی۔ چار سوسال کے دوران چار مینار پر منعقد سونے والی یہ بہلی عوا می تقریب تھی حس میں بیس ہراد سے زائد اشخاص نے شرکت کی۔ اختتام پر جناب عا بدعلی خال نے اعلان کیا کہ عوام نے اپنے شہر کا جش منالیا۔

حیدرآباد کی شہرت صرف اس لئے نہیں ہے کہ یہ چارسوسال سے قائم ہے۔ اس کی شہرت اور مقبولیت کا راز دراصل وہ تہذیب ہے جیے مختلف زبانوں کے بولئے والوں، مختلف مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف رسوم ورواج کی پابندی کرنے والوں نے اپنے میل ملاپ، با بمی خلوص ویگانگت کے ذریعہ جنم دیا تھا۔اسی چارسوسالہ عوای تہذیب کاعوام نے بھی جشن منانا تھا۔

مہاراجہ سرکشن پرشاد سلطنت آصفیہ کے وزیراعظم تھے۔ شروادب کے اعلی ذوق، شعرگوئی کی بے پناہ صلاحیت اور باکمال ہمنر مندوں کی قدر دانی کے سبب ان کے دربار میں لکھنو، دہلی اور دکن کے بلند پایہ شاعر مجمع رہتے تھے۔ایوان شاد کے مشاعرے باوضع، بارونق، روایتی آداب اور اخلاق کے مظہر سواکرتے تھے۔ ایوان شاد میں ایک باوقار ادبی تہذیب کی تشکیل سوئی تھی۔ حیدرآبادی عوا می تہذیب کے جش کے موقع پرالوان شاد کے مشاعرے کی پلیشکشی یقیناً موزوں اور

زامدِ على خاں مینجنگ رسٹی، ادبی ٹرسٹ

غلام جيلاني صاحب كاايوان شاد كامشاعره ماضى كى تهذيب كى يادكو بمعيشه تازه ركھے گا۔

سے اس تمثیلی مشاعرہ کا اسکر بٹ تیار کیا اور اس دور کی تہذیب اور آداب معفل کی اس طرح سے عکاسی کی کہ تمثیل نے حقیقت کاروب دھارلیا۔

میں لیکن ڈرامہ نگاری اور افسانہ نولیسی میں بھی مہارت تامہ رکھتے ہیں۔انہوں نے بڑی محنت اور جستجو

اس مشاعرہ کے تمثیل نگار جناب غلام جیلانی صاحب بنیادی طور پرسا ننس کے استاد رہے

یکم مارچ ۱۹۹۳ء

## تمثیلی مشاعره ایوان شاد کی کها فی

وہ مارچ ۱۹۹۰ء کی ایک صبح تھی۔ حسب معمول بہتر پر لینا "سیاست، کے صفوں پر نظر۔ ڈال رہا تھا۔ ایک جگہ ادارہ ادبیات اردو کی مشاورتی کمیٹی کی ایک میٹنگ کی رونداد پر آگر نظریں رک گئیں۔ (۴۰۰) چارسو سالہ جشن حیدرآباد کے سلیلے میں مجھے ایک تمشیلی مشاعرے کا کمنوینر بنایا گیا تھا۔۔۔۔۔ تھوڑی سی تفصیل جودی گئی تھی، یوں تھی کہ۔۔۔۔۔ مشاعرہ مہاراجہ بہادر سر کشن پر شاد کے عہد کا سوگا، جودہ ابنی ڈیوڑھی میں منعقد کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ان نام ور شعراء کو پیش کیا جائے گاجوان مشاعروں میں اکثر آتے تھے۔ اس طرح آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے کے حیدرآباد کے علی، ادبی اور تہذبی ماحول کو پیش کرنا تھا۔ اور اردو کی سرپرستی اور شعراء اور ادبیوں کی قدرو منزلت کی عکاسی کرنی تھی جوباد شاہ اور امراء کے درباروں سے انھیں نصیب سوتی تھی۔ میٹنگ میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ یہ تمشیلی مشاعرہ اس سال یوم قلی قطب شاہ کے موقع پر گنبدان شاہی میں پیش کیا جائے۔ اس مشاعرہ اس سال یوم قلی قطب شاہ کے موقع پر گنبدان شاہی میں پیش کیا جائے۔ اس مشاعرے کو ڈرا مائی دوپ میں لکھنے کا کام بھی میرے تفویض کیا گیا تھا۔ کہتے یا ڈ

اس مشاعرے کو ڈرا مانی روپ میں لکھنے کا کام بھی میرے تفویض کیا گیا تھا۔ جھے یا ڈ ہے ، یہ سب پڑھتے مونے اخبار میرے ہا تھوں میں جہاں کا تہاں رہ گیا۔ مول کی لہر سی حبیم میں تیر گئی۔الیاو سیع پراجکٹ کیسے انجام دے سکوں گا!

یں میں است کی ہوئی ہوئی نادگی کے موضوعات پر ڈرامے لکھ لینا الگ بات سے کسی عمد کا اپنے اردگر د بکھری مونی زندگی کے موضوعات پر ڈرامے لکھ لینا الگ بات سے کسی عمد کا تمثیلی مشاعرہ تحریر کرنا بالکل حداجیرہے۔

اور پھر اس عہد کو الیا کوئی بہت زیادہ وقت بھی نہیں گزراہے! جن شاعروں کو پیش کرناہے ، ان کے مخصوص لب ولیجے ، حرکات و سکنات اور عاد توں کے ساتھ - ان کے لڑکے ، پوتے اور نواسے نواسیاں وغیرہ ہال میں کر سیوں پر اگلی صف میں بیٹھے سوں گے - ذراسی مجول چوک موفی ، اور گردن پکڑی گئی! ۔۔۔۔ نا با با۔۔ پل صراط پرسے گزرنا کون پسند کرے گا۔ فوراً مغنی تنہم کو فون کیا۔ " جناب میں تو اس میننگ میں شریک بھی نہیں تھا۔ اس تمثیلی مشاع ہے کی تحریر اور پیش کش کے لیے میرانام طنے بھی موگیا ؟ یہ سراسر زیاد تھ ہے۔ "
میست دھیمے لیکن فیصلہ کن لیجے میں جواب ملا۔ " پی مشاع ہے سے زیادہ ڈرا ما موگا اور اسے آپ می لکھ سکتے ہیں۔ "

میں تصور کر سکتا تھا اس وقت مغنی دے دب انداز میں زیراب مسکرادہ

وں گے۔ "اس کام تے ہائے مجمد سے کہیں زیادہ موزوں لوگ موجود میں۔

"اس کا سے جرے ہیں۔ ، ای ویادہ سوردن مات ما ہماری " " مگریہ آپ بی تکھیں گے۔"

ریہ ہی ہے، اس کے لیے پڑھنا بہت پڑے گا، دیسے کم ناپڑے گا۔۔ آپ نے \* \* پتر مجن ہے، اس کے لیے پڑھنا بہت پڑے گا، دیسے کا۔۔ آپ نے

' پتیر بن ہے ، اس سے سے پڑھنا بہت پرسٹ ۱۰۰ سرام وقت اتنا تھوڑا دیا ہے کر۔۔۔۔ نہیں سیہ مجھ سے نہیں ہو گا۔۔۔'

" جی نہیں۔ مبر گا۔۔ آپ آن اے کریں گے۔ کُل میرے پاس آجائیے۔ فافی پر میرا ڈاکٹریٹ کامقالہ کیے جانبے۔ " مغنی نے اس پراعتماد کہجے میں جواب دیا۔

فنن ير ؟آب مجهة بين، ايك كتابت .... يه كام .... ؟ .

ت خفا حدید بهشیدادر مجی کتابین میں در مجا دار در بهاراجه پر ذاکر حبیب ضباء کی کتاب سے اور تظم طباطبانی پریده فلیسراشرف رفیج کی کتاب ہے ۔۔۔۔اور۔۔۔۔ ؟

َ مَنِي بِجِ مِينِ بِولِ بِرَانِ " مطلب بِركرآپ ك فياد ثمنتُ كا سادا د يسري درك بره

" نہیں. نہیں ، مطلب نہیں۔ "جلدی سے بولے الدی نور نس کے لیے کہدریا ہوں۔۔۔۔۔ ولیے کل آپ آنیے توسمی۔۔

اور دو سرے دن جب سل گیا، توان کے پاس تمامت بھی بیٹھے تھے۔ تمامت سکے لیے منی سنے بالا تھا۔ بتہ جا کراس ڈواسے کی تم براور کنویز شپ کی ساری ذرمد داری میر سے منز ھنے کے بلالیا تھا۔ بتہ جا کراس ڈواسے کی تم براور کنویز شپ کی ساری ذرمد داری میر سے منز ھنے کے خیال کی تخلیق ان بی دونوں کے دماع کی تھی اتمامت نے مجھی ہر طرح کے تعاون کے دعال کی تاریخ ہوگئے۔ معتی نے معری تدریفوں سکے پل یا تدھ ہتیے۔ معتی نے بہتے تھیکہ کرکہا۔۔۔ "چلنے۔ اب شروع ہوجانیے۔"

اور صاحب سب شروع بہتے۔ شہرے سامت سسرج سنر اور لا نبریریوں کی خاک میں اور الا نبریریوں کی خاک میں اور ماحب بھی کسی نے کئی، صبح میان جہاں بھی کسی نے کئی، صبح دکن، نظام کزت، حلوم صفی ، دبربہ آصنی سے قد عثمانیہ کا مہاداج شمیر پڑھا۔ مغنی تلبسم نے آصفیہ کے محمد میں کا مہاداج شمیر پڑھا۔ مغنی تلبسم نے جن کتابوں کا ذکر کیا تھا، دہ سب مستعاد لیں (اور داپس نہیں کیں، مغنی کی طرح۔ اس طرح ذاتی لا نبریری پھلی بھی، اور بھولی بھی)۔

اس سلیلے میں ذاکٹر رضیر موسوی کامشورہ سبت کام آیا۔ مخطوطہ "یاد گار ضغیم " مہیں بست سے شاعروں کاحال ، حلیرادر کلام ملا۔ سالار جنگ لائیر بری اور پھر ا دارہ ا دبیات ار دو سے شعراء کی تصویریں جمع کیں۔ مشاعر سے کے وقت ان کی عمروں کاحساب لگایا۔ اس کام مسیں صمد صاحب نے ابنی لائبریری سے کوئی کتاب، رسالہ، یا کاغذ کاایک پرزہ تھی ہاہراپنے ساتھ لے جائے سے سنع کر رکھا تھا۔ زیراکس تھی ممکن نہیں تھا۔ کئی ہار جی میں آیا کہ کام کے صفحے کتابوں میں سے کاٹ لوں (بلیڈاور چھوٹی فینجی ساتھ لے گیا تھا)،۔۔۔

آس پاس، بلکہ دور تک کونی نفس موجود نہیں تھا۔ مگر عین وقت پر ممت جواب دے گئی (شرافت درافت کا نام لے کر بجنا نہیں چاہتا) پار جھک مارے دہیں بیٹھ بیٹھ کر کتابوں سے نقل کرنا مزا۔

دن دن مجرا سکوٹر پر بھرتا۔ اور دات دات مجر دن کولائی ہوئی چیزوں کو پڑھتا۔ اور اسے غوز کراس کے دو تین قطرسے نکالتا۔ خیر پہلا تجربہ توہرد سیرج اسکالر کو موجاہے۔ مگر میرے ساتھ وقت کی شرط دم نکالے دے رہی تھی۔

ڈاکٹر عنیات صدیقی نے میری بہت مددی۔ عمد دفتہ کی تصویری دیں۔ واقعات سنلنے۔ فواددات دکھلنے۔ اور ہر مرتبہ لذید کری بنس اور چانے سے تواضع کی۔ گویا دوبارہ آنے کی ترغیب بھی دی۔ سعید شہیدی صاحب کے یہاں جانے سے پہلے کئی روز فود کو تیار کرتا رہا۔ لوگوں نے ان کی تنک مزاری سے ڈراد کھا تھا۔ آخر ایک دن مہت کرکے ان کے یہاں بھی پہنے گیا۔ اور ان سے مل کر پتہ چلا کہ لوگ گئے شرارتی سوتے ہیں۔ سعید شہیدی تو بڑی شفقت سے کیا۔ اور ان سے مل کر پتہ چلا کہ لوگ گئے شرارتی سوتے ہیں۔ سعید شہیدی تو بڑی شفقت سے ملے۔ اور کئی باد صلے۔ بہت می بائیں سائیں۔ نہایت کھرے اور صاف انداز میں اچھے اور برے شاعروں کو الگ الگ قطاروں میں کھرا کر دیا۔ ان کی اضطرادی حرکتوں اور عادتوں کا بھی برے کر کیا۔ اسی طرح علی حاحب سے بھی مل کرجی خوش سوا۔ کئی کام کی بائیں بتاتے مہات افرائی بھی کی۔

ا ممکریٹ تیار ج گیا۔ فوٹو کانی کر واکے ایک ایک کانی ا دارے کی کمیٹی کے ہم ممبر کو دی کہ اپنی دانے ظاہر کریں۔ اور مشور سے بھی دیں۔ لیکن سب نے پسند بدگی کا بی اظہار کیا۔ کونی کمی یا خالی نہیں اور مشور سے بھی دیں۔ لیکن سب نے پسند بدگی کا بی اظہار کیا۔ کونی کمی یا خالی نہیں اور جناب جب مغنی صاحب نے دوایک شاعروں کی غران کے انتخاب پر نظر ثانی کا مشورہ دیا ، اور جناب عاب مغنی صاحب نے دوایک شاعروں کی غران کے مشاعرے میں شامل نے کرنے کی وجہ پو چھی تو۔۔۔۔ عاب معلی خال صاحب نے دخرات باع کو مشاعرے میں شامل نے کرنے کی دیا ہے۔ اور پسند بھی کیاہے۔

زینت آپا اور ڈاکٹر رشید موسوی نے بھی جب تعریفوں کے ساتھ اپنی پسند کا اظہار کیا تو اعظمار کیا تو اعظمار کیا تو ا اعتماد بیدا سوگیا۔ زینت آپانے دوایک جگر بڑے انچھے مشورے بھی مئیے۔

سرحال اب اسکریٹ تیار تھا اور بیٹے سوئے وقت سے پہلے می تھا۔ بس اب پیش

کرنے کی باری تھی۔
مگر پیش کرنا ہی دراصل بلی کے گئے میں گھنٹی باندھنا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ مہاکم فائن آرٹس اکیڈ یمی کے کئی آرٹسٹ، تمایت اللہ سمیت کویت چلگئے۔ وہاں حید آباد کا چارسو سالہ جشن منعقد مودہا تھا۔ عابد علی خاں صاحب کی صدارت میں۔ لہذا یوم تلی قطب شاہ کے موقع پر مشاعرے کو پیش کرنا مشکل تھا۔۔ ملتوی موگیا۔اورا بیام اکر کئی مہینے گذرگئے۔ سب اس کی یاد اس کو بھول بھال بھی گئے۔ میں نے بھر ایک بارا دارہ ادبیات کی نشست میں اس کی یاد تازہ کی اور تجویز رکھی کہ اب اس نو تمبر میں پیش کیا جائے، رویندرا بھارتی تھیٹر میں۔ تجویز مندر میں جائے مالئے کی ضمانت دے دی۔ منظور موگئی۔ دارہ ادبیات ادراد بی ٹرسٹ نے ملکر اس کے لیے مالئے کی ضمانت دے دی۔ دویندرا بھارتی تھیٹر بک موگیا۔

اب آرنسٹوں کو جمع مُرک تیاری شروع کرنی تھی۔ اکیڈیی کے حق صاحب اور حبیب۔خان صاحب اور حبیب۔خان صاحب اور صحاحت علی خان صاحب علی خان صاحب اور صحاحت علی خان صاحب کے ارنسٹوں کا نتخاب شروع کر دیا۔ کوئی دو در جن شاعروں کے علاوہ چوب داروں اور مصاحبوں کو ملاکر کل (۳۳) کر داروں کو اسٹیج پر لانا تھا۔ کئی آرنسٹوں کے تلفظ اور لب و لیج کو دیکھ کر دل بیٹھ بیٹھ جاتا تھا۔ مگر دیڈیواسٹیش کے تجربے کی بناء پر اسلم نے میری مہت بندھانی۔

یکایک شہر کی نضاء فسادات سے آلودہ مو گئی۔ گلیوں اور بازار دوں سے لے کر انسانی چہروں تک خوف اور تناف کے بادل چھاگئے۔ لوگ بھوک میں عشق بھلادیتے ہیں تو بھلا جان کے خوف میں ڈرا ماکیا دیکھیں کے!رویندرا بھارتی کی بکنگ تین مہینے آگے بڑھادی۔

۱۰ء سے ۱۱ء میں آگئے۔ مگر شہر کے نسادات توجیسے ہمارے مشاعرے کی تاریخ دیکھ کر شروع ہورہے تھے۔ مچھر وہی ہوا۔ نسادات کی نذر یہ تاریخ مجھی ہوگئی اور اب کی بار رویندرا مجارتی نو فبروری کی بجانے پہلی جون کے لیے بک کرلیا گیا۔

منی کے اوائل ہی سے فائن آرنس اکا ڈیمی کے دفتر میں مشاعرے کی تیاری پھر شروع مونی۔ اسکریٹ کی تعاری پھر شروع مونی۔ اسکریٹ کی تقسیم اور آرنسٹوں کے انتخاب کا کام ہوا ہی تھا کہ۔۔۔ پھر دک گیا۔ پرانے شہرسے آنے والے آرنسٹوں کی راہ میں رات کا کر فیوآنے لگا۔ الیکشن سے پہلے کی دھما کو فضا مہرطرف بھیلنے لگی۔ اس دفعہ محکیر کا فیرز کے ڈائر کٹر جناب دمنا چاری نے شخصی دلچسپی مہرطرف محلیات کی سرپرستی کے کر دویندرا بھارتی کی بمبلی جون کی بجانے ۱۲/جولائی کو کر دی، ڈیار شمنٹ کی سرپرستی میں۔

اب نمانش میدان میں ایک جلّہ حاصل کی گئی۔ اور اکاڈی کے دفتر کے بجائے سب

قتل نے اوس ڈال دی۔ و قفہ پڑ گیا۔ حمایت اپنے چند ضروری کا موں میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ ا سلم نے بڑی حدو جمہر کرکے اپناروایتی لاا بالی پن حچوڑا۔ اور پابندی سے ڈاٹر کشن کے لیے آتے ہے۔ ریمرسل مجرزورو شورسے شروع مو گنی۔

پیش کش سے چند ہی دن پہلے یکا یک اسلم کو اور نگ آباد جانا پڑ گیا۔ لیکن دو ہی دن میں وانس تھی لوٹ تنے۔ اور ڈاٹر کشن میں جٹ گئے۔ ریہرسل کے پورے دوران حق صاحب اور حبیب صاحب نے بری ذمہ داری اور پابندی سے ممارا ہاتھ بنایا۔ عملی طور پر مرمسل کی مطل گازی کو حرکت میں رکھنے میں ان کابرا حصر بہا۔ حمایت نے انتظامات کی نگرانی سنجمال لی

ادھر سارے آرنسٹوں نے موسم کاخیال کیے بغیر بڑی مستعدی اور خلوص سے ساتھ دیا۔طوفانی بار شیں تھی کسی کاجوش ٹھنڈا نہیں کر سکیں۔

جناب عابد علی خال صاحب نے ہرمر حلے پر میری ممت کو بلندر کھااور شفیق سرپرست کی طرح مشورے دیتے رہے۔ا دھر ادارہ ا دبیات ار دو کے سکریٹری جناب ر من راج سکسینہ اور سراج الدین علی خاں صاحب نے پورے خلوص سے تعاون کیا۔ سراج صِاحب اپنے دیرینہ تجربے اور فراست سے ہر عملی دشواری کو آسانی سے حل کر لینے میں مہارت د کھتے ہیں۔

مہاراجہ کی دیوڑھی میں مشاعرے کے دالان کے سٹ کا ڈیزانن حمایت اسلم اور سعادت علی خال نے ململ کیا۔ میک اپ کی نگرانی اور لباس کی فرا می کا ذمہ حق صاحب، ماسٹر شفیح اور حبیب صاحب نے کیا۔

ادر بالاخر ١٦/ حولاني ٩١ء كويه تمثيل رويندرا بهارتي مين پيش موفي اورايس كه اس كي کامیابی اور مقبولیت کے نقش انجی قائم ہیں۔ حالانکداس دن اسمبع کئی تھنٹے دیرسے ملا۔ حس پر ہمیں سیٹ لگانا تھا۔ادھرسیٹ کا سا مان لانے والی وین داستے کے جلوسوں میں پھنسی کمر دیر سے پہنچی۔ میک اپ کی ٹیم تھی وقتِ پر نہیں آئی۔ افراتفری میں میک اپ کے لیے لائی سوفی خود مہاراجہ کشن پر شاد کی تصویر کہیں کم سوگنی!۔۔۔۔۔۔ کھر سے ڈوبلی کیٹ منگوانی پڑی۔ ایک تھی ڈریسِ ریہرسل کا موقعہ نہیں ملا۔

ر پردہ ایک کھنٹہ دیر سے اٹھا۔ اور جب اٹھا تو رویندرا بھارتی کا ہال اوپر سے نیچے تک کھچاتھج بھرچکا تھا۔ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ لوگ جہاں بن پڑا کھڑے ہوگئے تھے۔ پتہ نہیں کتنے والس لوٹ گنے تھے۔

اور پھر تقریباً ڈھانی کھنٹے تک یہ تمثیلی مشاعرہ الیی غیر معمولی کامیابی کے ساتھ پیش موا

کہ لوگ مسحور سیکنے۔ ایک سماں بندھ گیا۔ کئی لوگوں پر رقت طاری سوگنی۔ آنکھیں بھیک گئیں۔ ایبااثر کس نے سوچا سوگا جیسے ایک خواب دیکھ کر چونکے سوں، تمایت کی آواز پر جو شکر میہ ادا

میں اور اسلم بنل گیر موگئے۔ جوش انساط سے جسم کانپ دہے تھے۔ بڑی مشکل سے اسلم کے لب ملے۔ " بھیا۔ مبارک مو۔۔۔ مم سب کو۔، اور میں جواب میں کھ سن کہرسکا۔ شاند

مونٹ ملے ضرور تھے۔ اور مچسر عرصے تک اخباروں میں اس کا تذکرہ چلتا رہا۔ مضا مین اور ریویو آتے ہے۔ تقریباً سب ہی تعریفوں سے پر سوِتے تھے۔ا کاد کا کوتا ہیوں کا تھی ذکر سوااورا تھیں آئندہ دور کمر نے یے کیے مشورہ مجی دنیے گئے۔ لوگوں کاکہناہے کہ حیدرآبادی تاریخ میں کسی اسلیج شوکی انسی

تحسین و توصیف صحافت نے بہلے تہی نہیں کی تھی۔۔اوریذاتنے لمبے عرصے تک۔ ا بھی اس کی بازگشت پوری طرح ختم بھی نہیں ہونی تھی کہ نو مبر کے اواخر میں یکایک اس کی دوبارہ پیشکش کا ایک اور ڈرا ما کھرا سوگیا اور اس کے خالق تھے جناب عابد علی خال

نو مبر کی بائس تاریخ تھی۔ میں ناشتے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب مدوح کانون آیا ۔۔ " تمثینی مشاع<sub>ر</sub>ے کو تچر پیش کرناہے ، تمیں نو مبر کو"

سیں بوکھاؤ کیا۔ تنسی نو مبر کو؟ ا۔۔۔اس منی تو مُشکل سے ایک ہفتہ بھی نہیں ہے اکسیے

" كىيى نہيں سوگا؟ بالكل سوگا۔ اور اس مرتبہ رویندرا بھارتی میں نہیں ، چار مینار کے

میں سوچنے لگا شاند صاحب موصوف کا موڈا س و قت خراب ہے۔ کسی پر سخت بر ہم ہیں یاکیا۔۔اسی لیے ایسی باتیں کردے ہیں۔لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے بی کہنے لگے۔۔

۔ " میں نے حمایت کواطلاع کر دی ہے۔ اسلم شہر میں نہیں ہیں کل آجا ہیں گے۔ لیکن مشاعرے کو بہرحال پیش کرناہے۔"

میں ناشتہ واشتہ مجمور سیدھا "سیاست " کے دفتر دوڑا۔ لیکن دہاں ان کا ممیشر کی طرح مسكراتا چہرا ديكھ كراور نروس موكيا۔ وہ تو بالكل سيريس تھے، مشاعرے كے تعلق سے! مطلب یہ کداسے پیش کرنا بی ہے!اور وہ تھی پرانے شہر کی سر کوں پر ،---- چار میناد کے سے! کچھ لوگوں کی شخصیت الیمی مقناطلیمی موتی ہے کہ لاکھ دل میں ٹھان کر جائیے ،ان کے سامنے بے نس مہرکر ہتھیار ڈال دینے پڑتے ہیں۔ان کی کسی بات کی مخالفت کرنا نا ممکن موجاتا ہے، چاہے وہ بات بس کے باہری کیوں نہ ہوا۔۔ عابد علی خاں صاحب ان میں سے ایک ہیں۔
دوسرے ہی دن تمایت نے سارے آرٹسٹوں کو جمع کرلیا۔ تسیرے دن سے اسی
نمائش گراونڈ میں دیہرسل شروع ہوگئی۔ اسلم بھی واپس آگئے۔ سارے آرٹسٹوں کے لیے ۔
رات کو ڈنر کا انتظام کر دیا گیا تاکدر یہرسل دیر تک جاری ہے۔ اسلم ڈائرکشن میں اور تمایت
دوسرے سارے انتظامات میں شب وروز مصروف ہوگئے۔

تنیس نو مبر کو چار مینار کے پائیں میں اسیج تیار کیاگیا۔ شام ہی سے راستوں پر ٹریفک رکواکر مرکک پر دور تک دو رویہ کر سیوں کا انتظام کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی سورج غروب موا، چاروں طرف سے فلڈلائٹ بنے چار مینار کو بقعہ نور بنا دیا۔

اور مجھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ایک سیلاب تھا کہ ہر طرف سے نہر در نہر آتا رہا۔ اور چار مینار کے دامن میں سماتا گیا۔ حد نظر تک، کر سیوں پر، سراکوں اور فٹ پاتھ پر، گھروں اور د کانوں کی چھتوں پر، سروں کا ایک سمندر ٹھا ٹھیں ماررہا تھا۔

۔۔اپنی چارسو سالہ عمر میں چار مینار نے ایبا نظارا کاہے کو دیکھامو گا! پندرہ سے بسیں ہزار تک کے مجمع نے رات کو نو بچے سے بارہ بجے تک اپنے آباداحدا د کے

پندرہ سے جس ہزار تا ہے کی سے رات تو توہ سے بارہ ہے ساپ ابادا حداد سے دنوں کی ستھری تہذیب اور ذوق سلیم کی ایک جھلک دیکھی۔۔۔۔۔ مکمل خا موشی میں۔۔

خواتین تک بچوں کو گود میں لیے کھڑی رہیں۔ کہیں ایک آواز نہیں تھی! اور جب نصف شب کے بعد لوگ ہو جھل دلوں کے ساتھ گھروں کو لوٹنے لگے تو پہلی

اور جب تصف شب نے بعد لوگ ہو جس دلوں سے ساتھ طروں تو ہوے سے تو میں دسمبر کی سرد مواکے حجمونکوں میں جلسے کوئی مہت مولے موج ہی

"شهر باتی ہے، محبت کانشاں باتی ہے۔ یک ون جانے یہ خودچار مینار کے دل کی آواز تھی، یا اطراف میں کھیلے پرانے شہر کی دیوڑھیوں او حویلیوں کے درودیوار کی دھر کنیں تھیں!

عابد علی خان صاحب نے جو چیلنج قبول کیا تھا، پوراکر دکھایا۔ تاریخی شہر حیدرآباد میں اپنی فوعیت کی اس پہلی ڈرا مانی پیش کش کو یادگار بنادیا۔ اور اس مہم کو کامیاب بنانے میں پرانے شہر کی قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھاریٹی کے ڈائرکٹر رمناچاری صاحب کا بھر پور تعاون اور حمایت کی انتھک کو مشتیں شا مل رہیں۔ ڈائرکٹر اسلم اور فائن آرٹس اکیڈ یمی کے تعاون اور حمایت کی انتھک کو مشتیں شا مل رہیں۔ ڈائرکٹر اسلم اور فائن آرٹس اکیڈ یمی کے

آر نسٹوں نے پھر ایک بارا پنے روائی جوش اور خلوص کا شبوت دیا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا، دلی کا آخری یاد گار مشاعرہ آج سے کوئی (۲۶) برس پہلے عثمانیہ کالج اور نگ آباد میں مولوی عبد الحق کی پر نسپلی کے دور میں پیس کیا گیا تھا۔ کالج کے اساتذہ نے اس میں حصہ لیا تھا۔ میرے والد جناب غلام ربانی (مرحوم) اس میں ملاصببائی سنے تھے۔ یہی مشاعرہ ۱۹۴۴ء میں حید رآباد کے سٹی کالج میں پیش کیا گیا۔ اس کی مدایت کاری کے علاوہ میں نے اس میں استاد ذوق کا رول تھی کیا تھا۔ ان دنوں میں وہاں انٹر میڈیٹ کاطالب علم تھا۔
انٹر میڈیٹ کاطالب علم تھا۔
اور اب " عجیب اتفاق ہے " لگ تھگ پینسٹھ برس پہلے کے حیدرآباد کے ایک تمثیلی مشاعرے کی تحریر اور تیاری تھی میرے ہی جھے میں آئی۔ جناب عابد علی خال صاحب کی شخصی دلیسی سے ادبی ٹرسٹ اسے کتائی شکل شخصی دلیسی سے ادبی ٹرسٹ اسے کتائی شکل

مشاعرے کی تحریر اور تیاری مجمی میرے ہی تھے تمیں الی۔ جناب عابد می حال صاحب کی خواہش کی مطابق اور جناب زاہد علی خال صاحب کی شخصی دلچسپی سے ادبی ٹرسٹ اسے کتابی شکل دے رہاہے۔ جناب زاہد علی خال صاحب معتمد ادبی ٹرسٹ کے علاوہ میں جناب سید ہاشم علی اختر صاحب کا بھی ممنون موں جنھوں نے بہ حیثیت صدر ابی ٹرسٹ کتاب کی اشاعت کی اجازت مرحمت فر مائی۔

غلام جيلاني

۸/ایریل ۹۲ء

## تحرير: غلام حيلاني

كنوينز عمايت الله معاون كنوينر تحمد عبدالحق مدایت : اسلم فرشوری سیٹ ڈیزائن : سعادت علی خاں

فائن آرٹس اکیڈیمی حید رآبا دے فن کاروں کی مد د سے پیش کیا گیا

پیش کش اول: (رویندرا بھارتی، حیدرآباد۔ ۱۲/ جولائی 1991ء) ادارہ ادبیات اردو، حیدرآباد۔ فائن آرٹس اکیڈی بھی، حیدرآباد محکمہ تہذیبی امور، آندھراپر دیش۔

پیش کش دوم : (چار مینار- ۳۰/نو مبر ۱۹۹۱ء) ادبی ٹرسٹ، حیدرآ باد- فائن آرٹس اکیڈیمی، حیدرآ باد۔

اداره ادبیات ار دو حدر آباد - اناک (INTAC) -

تلى قطب شاه ديولېمنث اتھاريني، حيدرآباد-

مشاعرے میں حصر لیتے وقت شاعروں کی تقربی عمریں درج ذیل س۔ شاعروں کی وضع قطع ان کے لباس اور خدوخال کے لیے " مرقع سخن " جلد اول و دوم میں دی موفی تصویروں کے علاوہ راجہ نرسنگ راج عالی کی " بزم شادہ اور " یاد گار حضرت شادہ سے مدد لی گئی ہے۔ان کے علاوہ ڈاکٹر غیاث صدیقی کی مرحمت کروہ تصویروں انشمول ایک گروپ نوٹو) اور جناب اختر حسن صاحب کی زبانی حاصل کر دہ معلو مات سے تھی استفادہ کیا گیلہ۔ دُّا كنر عبدالحيْ كى تصنيف « مملكت آصفيه (جلد اول)» اور «هما» ار دو نمبر مطبوعه ١٩٤٣ء سے مجھی مددلی کئی ہے۔

| (۴۸) سال | تراب يار جنگ سعيد | ٦- |
|----------|-------------------|----|
| ل (١٠٠)  | عزيز يارجنگ عزيز  | ۳, |
| (۱۰) سال | ضامن کنتوری       | -٣ |
|          | 1 . 1.            |    |

عمر تقريبأ

(۷۷) سال

نظم طباطباني

فانی بدایونی (۵۴) سال حوش ملیج آبادی

محمد حسين آزا د (۴۵) سال عابدمرزابيكم (۹۵) سال

غلام مصطعى دسا (۵۰) سال جگرمرا دآبادی (۴۳) سال کیفی حبدرآ با دی (۵۴) سال

حيرت بدايوني (۴۰) سال نرسنگ داج عالی (۵ ته سال

۵\_ (۳۲) سال \_4 مابرالقادري (۲۵) سال \_4 -9 -11 -11 ۳ اـ

-11 یگامهٔ چنگیزی 🕙 (۵۰) سال -10 ا محد حدد آبادى (۴۵) سال -14 ترک علی شاه ترکی (۲۰) سال -16

JL (YA)

(۲۵) سال

نصاحت جنگ جلیل مهاراجه کشن پر شاد شاد

مباراجه کشن پر شا د

فن كار

محدشفيع

كردار

محمدعبدالحق تراب يار جنگ سعىيە محمد حبيب احمدخان غلام مصطعى رسا عمر علی خاں حوش ملیج آبادی ۳, مسرحسین علی عا مدمرزا بیگم سدخواجه معين الدين

عزيز يار جنگ عزيز سوز عابدي ٤ - فاني بدايوني سید علی خوند میری ۸۔ کیفی حیدرآبادی احسن حيدر نظم طياطياني تاتارخال راجه نرسنگ داج عالی ٠١-محدعبدالمنعم اا۔ حیرت بدایونی محمد ساحد فصاحت جنگ جليل -11

سودج کرن ضامن كنتوري -11 سيد نصرت حسين ترک علی شاہ ترکی -14

محمد ناظم الدين جاديد جگر مرآ دآبا دی

معين خاں سيدعر فان احمديا ثباقريشي اكبرعلى عظيم ا قبال طارق زبیری سید مهدی علی محمد تعمت الثدخان خان اطہر ر کن الدین معراج الدين

يگانه چنگيزي ا محدِ حدِ رآبادي محمد حسين آزا د ماہرالقادري محوى ناظم نادان وحبير امرائے سلطنت :۔ ۲۵- جوريددار

-14

-14

-1A

-19

-14.

-11

\_٢٢

۳۲۳

-44

انورخال اکبر نیراعظم

عبيد صديقي

سید عارف حسین

اور دو مسرے

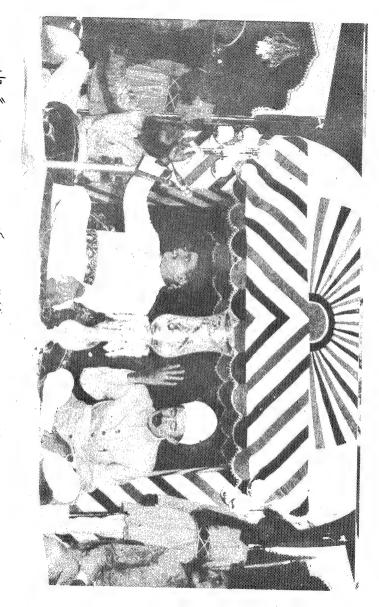

( داغیں طرف ہے ): راجہ زسنگ دارج مالی، نواب تراب یار جنگ سعید، مهار اجبه کشن پر شا د شا د ، جناب فصاحت جنگ جلیل اور نواب عزیز یار جنگ عزیز -

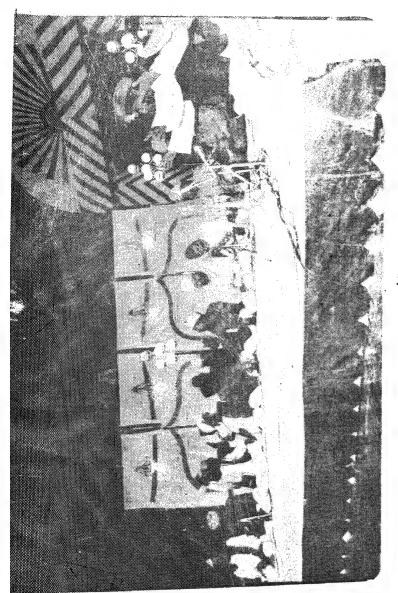

دوبندرا بهار ن میں تمثیل مشاعرے کی پیش کش-ایک منظر

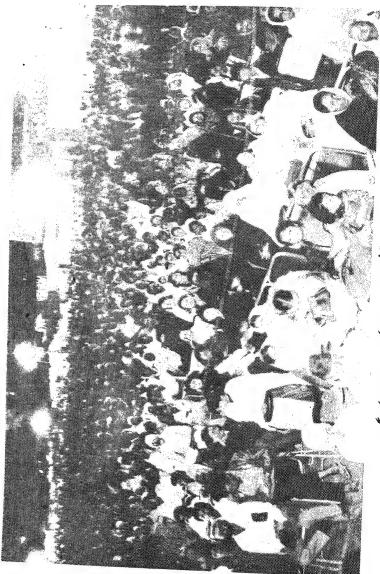

چارمینار کے دامن میں تمثیلی مشاعرے کی پلیکش - سامعین کا ایک گوشہ-

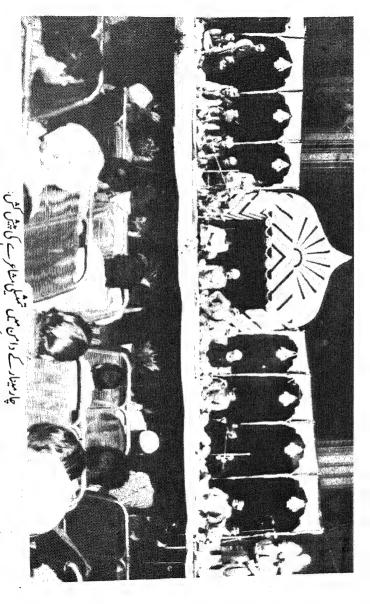

(دائمیں طرف سے ):ماہرالقا دری ماہر حیرت بدایونی، جگرمراد آبا دی، حوش مٹیج آبا دی، فالی بدایون، نظم طباطبانی، نرستگ راج عالی، تراب یارجنگ سعید، مهاراجه کفسی پرشا د شا د ، فصاحت جنگ جلیل، عزیزیار جنگ عزیز، ظام مصطفے رسا، کیفی حید رآبا دی ترک علی شاہ تر کی ، خیا من گفتو د کی ، عابد مرزا بھے۔

# ایوان شاد کاایک مشاعره ( تمثیل )

رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھے تھے۔ نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پاہے رکاب میں

لیکن وقت کایہ سیل روال تھمتاکہاں ہے۔ گردش ایام ماہ وسال کی گردش ین حاقی ہے اور ماہ وسال صدیاں۔اور بیرصدیاں وقت کے مہتے سوئے دریا میں

کنارے پر کھڑے در ختوں کے پتوں کی طرح گرتی جاتی ہیں۔ بہتی جاتی ہیں۔

لیکن آج ہم کچھ دیر کے لئے گردش ایام کو روکے بغیر ، پیچھے کی طرف لونائیں کے ٠٠٠ کوفی چھین ستاون سال چھے۔

اس شہر نگاراں حدرآباد نے بڑے زرین اور کروفر کے دور دیکھے ہیں۔ يهال كى علم وادب اور شعروسنى كى معليس مجى اپنا حواب سيس ركھتى تھيں۔ · دانشوروں اور سخن ورول کی سرپرستی اور قد ردانی کی داستانوں کی گونج بہال کے

کلی کوحوں میں انجمی زندہ ہے۔

قطب شابی اور بھر آصف جابی حکر انوں نے دل کھول کر اہل نن کو سراہا، ان کی توقیر میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ۔ان کے امراء اور سربراہان مملکت نے ان روانتوں کو مذصرف زند ہ رکھا بلکہ بام عروج پر پہنچا دیا۔اکٹر و ہیشتر شاہان سلطنت خود پانے کے سخن در گزرے ہیں۔ پیارسو برس پہلے ، محمد قلی قطب شاہ معانی ار دو کا پهلاصاحب دیوان با دشاه تھا، تو میرعثمان علی خان عثمان، آصف جا ہی ریاست حدرآباد کے آخری تاحدار، کا کلام بالامقام بھی زیورطباعت سے آراسته سوچکاہے۔

يمين السلطنت، مهادامه مسركتن برشادشاد مهند وستان ميں مغليه تهذيب كي آخرى نشانی تھے۔ حضرت غفران مکان نواب میر محبوب علی خان امور سلطنت میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ بعد کواعلی حضرت مسرعثمان علی خال کے عہد میں

ایک آواز ۔۔

دوسری آواز۔۔

راوی(خاتون):۔

راوی۔۔

راوي:\_

مہاراجہ بہادر صوفی منش انسان تھے۔ مگر انتظامی امور کے نباض بھی تھے۔ طبیعت موزوں اور باذوق پائی تھی اور تمام مصروفیتوں کے باوجود اس ذوق کی تشمیٰ کے لئے وقت نکال لیتے تھے۔ وہ بیک وقت شاعر بھی تھے، ادیب بھی۔ امیر بھی تھے اور فقیر بھی۔ اپنی ذات میں ایک انجر تھے۔

میں سول ہندو، میں سول مسلماں - ہر مذہب ہے میرا ایمال شاد کا مذہب شاد ہی جانے ۔ آزادی آزاد ہی جانے مہاراجہ کا درباراہل کمال کامر جع بن گیا تھا۔ ہرفن کے ہنرمند ان کی دادودہش سے فیض یاب سوتے تھے - بلند پایہ شاع اور ادیب سونے کے ساتھ ساتھ مہاراجہ کش پرشادک اعلی اخلاق، طبیعت کی سادگی اور خلوص نے ہر باکمال شاعر اور ادیب کوابنا گرویدہ کرایا تھا۔

ایک آواز۔۔ اقبال جلیبی ہستی نے خطو کتا بت میں مہیشہ ان کو بڑے احترام سے مخاطب کیا

ہر طرح کی سرپرستی اور قدر دانی کی وجہ سے ملک بجر میں پانے کے شعراء مہاراجہ بہادر کے دربار میں تمح رہتے تھے۔ دلی اور لکھنو کے دبستانوں کے حوبر فروزاں حیدرآباد میں علم وادب کے کاخ والوان کی روشنیوں میں اضافہ کررہے تھے۔

رادی (خاتون): مہاراجہ کی دیوز حق میں شعروا دب کی محفلوں کی پرشکوہ آسا جگاہ۔۔ ایوان شاد۔۔ کی شہرت دور دور تک مجھیل گئی تھی۔آج اسی" ایوان شاد، کے ایک مشاعرے کی تمثیل آپ کے سامنے پیش ہے۔ المجھی کچھ دیر میں آپ جن شاعروں کو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ سب اکثر مہاراجہ کے مشاعروں میں اکثر شریک بہا کرتے تھے۔۔ تھورکی آنکھ نے انہیں آج یکجا کر دیا ہے۔۔

( چند کھے کاوقعہ حب میں ملکی موسیقی کے صوتی اثرات انجرتے ہیں)۔

سنہ 1933 - 34 و کازمانہ ہے۔ شعر کہنے کے ساتھ ساتھ شعر تجھنے کاذوق تھی عام سوچلا ہے - مہاراجہ بہا در کی ڈیوڑھی کے باوقار مشاعروں میں سامع کی حیثیت سے مجمی شرکت کا موقع صرف خوش نصیبوں کو ملتا ہے - شام ہی سے اہل ذوق الوان شاد میں جمع سوجاتے ہیں اور حسب مراتب اپنی نشستیں سنجمال

(اسلیج پر پردہ اٹھتا ہے۔ ڈیوڑھی کے پیش دالان میں، خوش ذوتی کے ساتھ فرش کیا سواہے ۔ جگہ جگہ گاذ تکیوں کے پیچھے پیک دان رکھے سونے ہیں۔ حوب دار كلاب پاش سے عرق كلاب مچمركتے ہيں۔ وسط ميں، اندروني جانب، صدرمثاع ہ کے لئے مسندآراستہ ہے۔ سامنے ایک شمع دان ہے۔ مسند کے دونوں جانب اور مقابل میں، خاصی جگر حجود کر کوئی دس بارہ سامعین آئے بیٹھے ہیں۔ یہ خود تھی شاعر ہیں۔ ان میں اوروں کے علاوہ، ناداں، کیفی، محوی اور وحدد وغیرہ تھی ہیں ۔ ان کے لباسوں میں تنوع سے مگر اپنے عمد کے حدد آبادی اور شمالی ہند کے معرزین کی بوشاکوں کی نمائندگی کرتے ہیں ا (سامعین میں خوش گپیاں چل رہی ہیں)

> كيون جناب،آب دلى سے تشريف لائے بين؟ ایک صاحب:

دوسرے صاحب (حوبرابر بیٹھے ہیں) جی ہاں۔آیا توسوں تلاش معاش میں،لیکن ساتھ ہی مہاراجه بہادر کے مشاعروں کی کشش مجی حدر آباد تھینچ لائی ہے۔ بڑی شہرت سنی ہے

ے۔ (رک کر) سنا ہے اہل سخن کی قدر جسی اس دربار میں سوتی ہے ، کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔

تیں ۔۔ آپ نے جو کچوسناہے درست ہے۔ جگر تھام کر بیٹھیے ، ، ، ، ، آسمان سخن کے پہلے صاحب:

اتنے سارے جگمگاتے ستاروں کی آب و تاب کہیں نظروں کو خیرہ مذکر دے۔

تىيىرے ماحب توآپ شاعر ہیں۔

۔ دوسرے صاحب (مجھجکتے سوئے) سوں توسہی، مگرایوان شاد کی رفعتوں کے قصے س کر اپنے آپ کو حقيروصغير محسوس كرتاسون-شاعركيت درالكتاب-

دوتھے صاحب ہے برم شاد یہاں مجمع ہیں سب اہل کمال تو عالی ہے مداں آج کس حباب میں ہے

والله تسكين ذوق كے لئے دل بے چين سوا جارہا ہے - انتظار كى تحريال من من يبلے صاحب:۔ بھر کر سونی جارہی ہیں۔

(دانیں جانب سے جناب ناظم آتے ہیں)

سلام عرض كرتا سوں

ناظم: ـ

نادال:-

ناظم: به

نادان:۔

ماظم:-

کیفی:۔

يہلے صاحب:۔

يهلے صاحب:۔

نادان:-

کیفی:۔

حادال:-

کیفی:۔

آيي عمانى ناظم - مگريد كيا حال بناركها ب

کہاں سے صبح کو آتا ہے دوز اے مہہ وش

اڈا سوا تربے چہرے کا نور سوتا ہے بہت خوب ناداں۔ مگر کھجی اپنی طرف بھی دیکھا ہے ؟ اچھی بھلی صورت تھی

اوراب۔۔(قبقہہ) جبیں پر ہے شکن ، آبرو پر بل ، آنکھوں میں غصہ ہے

بنا ہے کیا برا نقشہ تمہاری اچھی صورت کا ۔! ۔

(بہتمبہ) واللہ جی خوش کرو یا ناظم صاحب . . . . داغ کارنگ جھلک رہا ہے اس شعر

میں تو۔

ین مرزانا دان، حوصله افزانی کاشکریه ۰۰۰۰۰ (رک کر) در به میں ٹھیرا دکھنی آدی۔ شعر كېناكيا جانوں۔

يه كياكتية مين جناب ناظم صاحب بيه صلاحيت تو قدرت كاعطيب - وكهني اور

خوب بہت خوب کینی صاحب۔مثاعرے کی فضاء توا تھی سے مہکتی جار ہی ہے۔ ایک مصرعے بر ہی مت نالیے کیفی صاحب۔ کوئی شعر سوجائے۔

دہلوی کی بات کہاں سے آن ٹیکی! ۰۰۰۰ " دین اللہ کی ہے رنگ ہے اپنا اپنا »۔

(جلکے ترنم سے).... " دیارالفت کے رہنے والوں کا حال کیا ہو تھے ہو سم سے کسی کو خانہ بدوش دیکھا ، کسی کو خانہ خراب یایا ۔ ۔

(سبحان النّد، واه واه کی آوازیں) كيا نقشه كھينچاہ جناب كيفى نے ديارالفت كے مكينوں كا٠٠٠٠ جواب نہيں۔

اور وہ شعر مجی سوجانے .... (سوچنے کی کوسشش کرتے سونے ) ... وہی ٠٠٠٠ مال يا د آيا - " جگه حجوز تجوز کرمه والا -

جیسے کہ سونے والا ہے کوئی ہمارے ساتھ بستر پہ سورے ہیں جلکہ چھوڑ چھوڑ کر (آبابا . . . و و و و و ه . . . کی آوازیں)

(ترب کر) کیا بات ہے "جگہ مچوڑ مچوڑ کر ، ، ، ، ، ہائے۔ ناظم: ـ (اسلیج کی دائیں جانب سے جناب بیگم اپنے مخصوص لباس اور انداز میں نمودار سوتے ہیں، یہ کہتے سوئے) تسلیم ۔ بیکم حاضرہے ۔ آداب عرض کرتی ہے ۔ کورنش بجالاتی ہے .... بیگم:۔ ىندگى . . . . یہ کونسی اداہے بیگم ؟۔اتنے بہت سے سلاموں سے بیگانگی نیکتی ہے۔ ناظم:-پر بیگم کو ناراضگی منظور نہیں۔ یہاں دافیتے تھی بیٹھے ہیں اور امیریتے تھی۔ بيگم:۔ د لهنی تھی ہیں۔اورِ ہندوستانی تھی۔سب ہی کو ملا کر سلام کرنا مقصود تھا نا؟ (اس دوران میں بیگم بیٹھ کر پاندان سنجالتے ہیں) ا چھا تولائے بیکم حضرت ٠٠٠٠ آپ کے ہاتھ کا پان کھائے یک بیت گئے۔ نا دال: (شمالی سند کے لیجے میں) ۔ائے اور لو ... صاحب عالم،آپ ٹھیرے دلی بيگم:۔ والے .... حدر آبادی پان کیا خاک پسند آئے گا۔ د لی والے نہیں ۰۰۰۰ ہند وستانی کہو۔ ماظم: ـ حیتے صاحب نانی دکن میں آکے یہ عقدہ کھلا کہ ہندوستاں میں رہتے ہیں ہندوستاں سے تمیسرے صاحب: یہ کیا دلی اور ہندوستان کا حجھگزالے بیٹھے حضرات ۱۰۰۰۰ب بس مجھی کیجئے۔ خفا کیوں سوتے سو بھائی ۰۰۰۰ نہیں حیثمکوں سے تو زبان وادب کی آب یاری يهلے صاحب:۔ (موسیقی کے صوتی اثر ۔۔ راوی کی آواز گو نجتی ہے ) لیجئے . . . انتظار کی گھوریاں ختم سوئیں . . . . شعراء کرام تستریف لارہے ہیں راوی:۔ . . . . (وقفه) یہ ہیں جناب محمد حسین آزاد ۰۰۰ طنزومزاح کے مقبول شاعر۔ (ایک فادم ہرشاعر کے ساتھ آتاہے۔ مخصوص جگہ پر بٹھاکر واپس سوجاتاہے) .... جناب ضامن کنتوری صاحبِ تشریف لارہے ہیں۔ آپ کاشمار اساتذہ سخن میں سوتا ہے۔ فن پر کامل عبور رکھتے ہیں۔۔۔۔ (ضامن صاحب کی نشست مسند سے زیادہ دور نہیں ہے )

. . . . . . اور به مین جناب مامېرالغا دری -نوعمر ، خوش وضع ، خوش کلام ِ اور

ساتھ ہی خوش گلو تھی۔

۰۰۰۰۰ جناب سید احمد حسین امحبر حبیر رآبادی تستریف لارہے ہیں۔ صونی منش شاع - رباعی مرغوب صنف ہے - شاعری میں تصوف کے دریا بہا دیتے ہیں -

. ۰۰۰۰ اور یہ بین حضرت حوش ملیج آبادی، جناب فانی بدایونی کے ہمراہ۔

حضرت جوش نے اردوزبان کے الغاظ کونئے معنی اور نئی جہتوں سے مالا مال کیا ہے۔ نئی بند شوں سے سجایا ہے۔ شعر پڑھنے کے جوشیلے انداز سے مشاعر ہے

> یر حجاجاتے ہیں۔ ٠٠٠٠٠ فانى حزن وياس كے مصور ميں۔ دلى كيفيات كے تر جمان۔

٠٠٠٠٠ اور اب حضرت جگر مرادآ بادي تشريف لارب بين - ممراه بين حضرت

حیرت بدایونی- به حسن اتغاق ہے کہ ان دنوں جگر حید رآباد میں ہیں اور مہارا جہ

بہادر کی دعوت مشاع و قبول فر ماکر تشریف لے آنے۔ جگرنے غول کے پیکر کو کیفیات حس وعشق سے رنگین بنا یا اور اپنے مخصوص ترنم سے اس میں بلا

کی کشش پیدا کی۔ ..... حیرت خوش باش انسان اور پر گوشاع ہیں۔ پڑھنے کے خاص احد از سے

محفل میں جان ڈال دیتے ہیں۔ (مسکراکر) حضرت جگر ۰۰۰۰ حیرت ہے ، حضرت حیرت آپ کوکہاں مل گئے ۔

حوش: ـ.`

فانى: ـ

راوي

سم توسارے میں دھوندآئے۔

(بلکے سے مسکراکر) اتنے انجان تھی مت بننے حضرت جوش۔ آپ ہی نے کہا

ح مسحد میں بکارا مے کدے سے یہ حضرت علامه حيرت

.... اور اب تشریف لارہے ہیں جناب غلام مصطفی رسا۔ رسا داع کے شاگر د میں۔وسا بی انداز بیان تھی ہے۔

جناب کیفی حدر آبادی ابنی نشست پر تشریف لے آئے ہیں۔ جناب کیفی کاشمار اپنے عمد کے متاز اساتذہ میں موتا ہے۔ شعر میں مجاوروں کو بری حوبی سے ۰۰۰۰ اور بید ہیں حضرت یگانہ چنگیزی۔ تعلی کے لئے مشہور ہیں۔ لیکن فن شاعری میں کسی سے کم نہیں۔

(یگانہ بیٹھنے سے پہلے شعراء پر ایک استفنائی نظر ڈالتے ہیں۔ جگر برا سا منہ بناکر حوش سے کہتے ہیں)۔

سونېه ـ ۰۰۰۰ يگانه ۰۰۰۰ يا ياس؟

(طنزِأ) عالب شكن ٠٠٠٠٠ بلكريون كييس فالب ك حداعلى-

(مسکراکر)

دنیا مری بلا سے خوش سو کہ نہ سو میں اپنے سے خوش سوں تو غم دنیا کیا (طنزأ)ارے بیشعر توانچھا خاصا ہے۔ پھرانہیں غیرشاع کیوں کہتے ہیں؟

(شان بے نیازی سے )

پڑھ کے دو کلے اگر کوئی مسلماں سوجانے پھر تو حیوان تھی دو روز میں انساں سوجانے (لوگوں کی ہنسی رادی کے ایکے اعلان پراک دم رک جاتی ہے۔)

رادی:۔

حيرت:۔

مگر:\_

حوش: ـ

لگانہ: ۔

جگر:۔

نگانہ:۔

عالی جناب حیدریار جنگ ، سیدعلی حیدر نظم طباطبانی ۰۰۰۰۰۰ رونق محفل سورہے ہیں۔گورغریباں کے شاعر-اساتذہ نن بھی آپ کی عزت کرتے ہیں-(نظم طباطبائی مسند صدارت کے قریب ہی بیٹھتے ہیں)

.... لیمے ۔ جناب عابد مرزابیگم مجی اپنی نشست سنبھالنے اٹھ کھرے سوئے ۔ بیگم ریمتی منفر د ہے ۔ (بیگم کھرے کانداز مجی منفر د ہے ۔ (بیگم کھرے سوکرادھرادھرود کھتے ہیں)۔

جناب بيكم علي آينے - يمال كونى غير نہيں ہے - جھجك كام كى؟

جانتے ہیں سب یمین السلطنت کی ہے کنیز کون سی محفل میں تیرا ذکر اے بیگم نہیں (بہت خوب، سِحان اللہ کے شور میں بیگم آداب کرتے ہوئے اپنی نشست پر آگر

### بیٹھ جاتے ہیں)

عالی جناب ترک علی شاہ ترکی تشریف لارہے ۔ جناب ترکی اپنے زمانے کے راوي: ـ استاد فن سمجھے جاتے ہیں۔اکثر مشاعروں میں مرکز توجہ بنے رہتے ہیں۔ ( جناب ترک علی شاہ ترکی اپنے مخصوص لباس اور انداز بے نیازی کے ساتھ آگر سلے ایک جگر چھر اٹھ کر مسند سے مگ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ خادم کو گھور کر دیکھتے ہیں حو گنجراکر چلاجاتا ہے۔شاعروں کی نشستیںاس طرح مقرر کی جانیں کہ مثاعرہ پڑھتے وقت آمنے سامنے کے شاعروں کی باری یکے بعد دیگر آئے ) کیا بات ہے جناب حمرت صاحب . . . . کچھ بے چین سے لگ رہے ہیں۔ ترکی:۔ بجا فرمایا ترکی صاحب . . . ، میں سوچ رہا تھا آج جوش صاحب ایسے بے حوش حيرت: ـ كبول بتنضي مين! ترکی:۔ فرمايي حوش صاحب ٠٠٠٠ كيارازبي ـ سناہے، كل دات حفرت كسى بائى جى كا كاناسنے رہے۔ حیرت:۔ (ملکے سے ہتھے) حوش:۔ جناب والا ۔ لکتا ہے میرا دہاں جا ناحیرت صاحب کو بہت کھلا ۔ قبلہ باہر ہی سے لوٹ گئے (سب منستے ہیں ) حيرت صاحب اجازت موتو ميں تھی کچھ عرض کروں . . . . جگر:۔ چھان کی ڈاڑھی لگاکر اے رتيب کوچه جانان میں مت کھنکا (تہتمہہ) كرو شاند جگرصاحب بی کے لئے ریاض نے کہا تھا۔ ترکی:۔ شرماؤ ریاض سے کشی سے کمبی ڈاڑھی ہے ہاتھ بھر کی حضرات اب ڈاڑھی والوں کی گلوخاصی کی جائے ۔ وجاہت اور حس بغیر ڈاڑھی ناني\_ ك مجى مكن ب- ٠٠٠٠ كيون جوش صاحب؟

(حوِش آدابِ بجالاتے ہیں)

بیگم:۔

حضور والا - اجازت موتویہ بیگم مجمی کچھ عرض کرے - بات بس اتنی سی ہے

حفود که جگرصا حب کی ڈاڑھی ہاتھ مجری کہاں ہے ؟ (رک کر شرماتے سونے)

اور کھر ٠٠٠٠٠

### سبزہ د خیار سے تکمیل موگی حسن کی (سب لوگ منستے ہیں)

اور حضرات اب محفل کورونق بخشنے والے پیس بہ نفس نفیس یمین السلطنت عالی جناب مہاراجہ سرکشن پرشادشاد - اور ان کے ہمراہ تشریف لارہ بین عالی جناب فعم حت بنگ جلیل، نواب تراب یار جنگ سعید ، نواب عزیز یار جنگ عزیز اور راجہ نرسنگ راج بہا درعالی - حضرت جلیل زبان وا دب کے استاد، فن سخن پر مکمل گرفت رکھتے ہیں ۔ اثر آفریں مضامین کو لطیف انداز سے ادا کرنے میں مکمل گرفت رکھتے ہیں ۔ و تر آفریں مضامین کو لطیف انداز سے ادا کرنے میں کال رکھتے ہیں ۔ حضرت سعید نے زندگی اور شاعری ، دونوں میں وضع کا دامن کھی نہیں جھوڑا ۔ حضرت عزیز کا شمار دکن کے ممتاز شعرا میں سوتا ہے اور

جناب "عالی"،اردوک بلند پایه شاع اور مهاراجه بهادرک قربی مصاحب میں-

(سب لوگ تعظیماً محرے موجاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ مہاراجہ کے مسند صدارت پر بیٹھ جانے کے بعد سب لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ مہاراجہ کے مسند مہراہ آنے والے شراء بھی سب اپنی نشتوں پر بیٹھ جاتے ہیں) خدائے برتری کی مہربانی ہے کہ آج اس نقیر کے خانہ بے مایہ کوالیے بلند پایہ شعراء کی موجودگ سے سرفراز کیا ہے۔ آپ جیسے باکمال سخن وروں کے درمیان اینے آپ کو پاکریہ بندہ ناچیز ہے حد خوشی اور فخر محسوس کردہا ہے۔

(جلیل کھرے سوکر اعلان کرتے ہیں)

یمین السلطنت مہاراجہ سرکشن پرشادگی اس محفل ایوان شادگی شادابی و توتیرکی افزائی کے لئے حضرت خل سحانی ، خسرواقلیم سخن ، بندگان اقدس حضور میرعثمان علی خال عثمان نے اپنی غرل سے اس مشاعرے کونوازاہے۔

( دو حوب دارہا تھوں میں چاندی کے دوطشت اٹھائے آتے ہیں جن پر رکیشی طشت پوش ڈھکے ہیں۔ حوب داروں کے پیچھے دستار بگلوس میں ایک مصاحب (یا نانب) سرکار بھی ہے۔ حوب دارطشتوں کو مسند پر مہاراجہ کے آگے رکھ کر ہٹ جاتے ہیں۔)

راوی:۔

مهاداجه:-

جليل: ـ

مهاداجه: -

صیاد سے اسد رہائی تھی ہوں کہاں

نقش و فا سوں صفحہ ہستی ہے جان لو

دسا: ـ

22 اعلی حضرت بند گان عالی کی نوازش سرآنکھوں پر ۔ مشاعرے کا آغاز کلام شاہانہ سے سوگا۔

( حفرت جلیل کے اثبارے پر ایک حیب دار بڑھ کر ایک طشت اٹھاکر مصاحب سرکار کے آگے پیش کر تاہے۔مصاحب کیزا ہناکر ادب سے کلام شاہانہ طشت میں سے نکالتا ہے جوایک رنگین اور بڑے سانز کے کلفذ کے رول کی شکل میں ہے۔اسے کھول کر مصاحب شاہ اپنی پاٹ دار آواز میں ترنم کے ساتھ کلام شاہ (غول) سناتا ہے۔سب لوگ مود بانہ ممہ تن گوش ہیں۔ ابتداء میں جلیل، نظم طباطبانی کے ساتھ مہاراجہ بہادر مصرعہ اٹھاتے رہے

> ہرشعر پر سارے شاعر جی کھول کمر داد دیتے ہیں۔) غ.ل دشوار ہے تمل در دبگر مجھے ہے بر بمی بزم کا انداشہ و اعظا

جی کھول کر تڑینے دے اے چارہ گر تجھے آثار صبح آتے ہیں کھ کھ نظر مجھے چوڑا تفس سے جان کے بے بال و پر مجھے

ہرگز مناسکیں کے مذ سیاد کر مجھے

تمع حریم عثق ہوں میں سوخہ جگر عثمان بجماسكے گی نه باد سحر مجھے

(غزل کے اختتام پر مصاحب شاہ اسے اسی طرح نقری تھال میں دکھ دیتے میں اور حوب داراسے بھر مسند پر رکھ دیتا ہے۔مصاحب مسند کی پشت کی جانب ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہلے سے دونوں حوب دار تھی کھردے ہیں مہاراجہ بہا دراب جناب غلام مصطفی رساکی طرف دیلھتے ہیں حب پر رسا کھرے

سوكر باواز بلند كہتے ہیں\_)

کلام خسروی سے ایوان شاد کے اس مشاعرے کی سسر فرازی کے بعد ۰۰۰۰ اب سمع مشاعرہ جناب ماہرالقادری کے آگے آر بی ہے۔ جسیا کر چھلے ماہ اعلان کیا جا چکاہے آج کامشاع ہ غیر طرحی ہے اور اس طرح بکلام سناتے وقت شعراء کرام کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر بھی غیررسمی رہے گی۔ (اس دوران مہاراجہ کا خا دم آکر شمع جناب ماہرالقا دری کے آگے رکھ جاتا ہے ا۔

. . . . جناب مابرالقا دري . . . .

( مہاراجہ سے ) اجازت عالیہ ۰۰۰۰۰؟

مابرالقادري: مباداچه:-

مابرالقادري:-

دما:-

حیرت:۔

مهاداچد:-حيرت:

(ترنم سے) ہر ذرہ دل بن جاتا ہے ، ہر چیز نظر سوجاتی ہے

حب سمت وہ نظریں اٹھتی ہیں کونین ادھر سوجاتی ہے

تنہانی کے نازک لمحوں میں کچھ تم مجمی ستارہ بات کرہ تم نے تو وہ شب دیکھی سوگ حب شب کی سر سوجاتی ہے

ہر سانس میں بچکی کا آنا ، ہر اشک میں غم کا انسانہ کیا دل کے دھراکنے کی ماہران کو مجی خبر سوجاتی ہے

(دیر تک داد ملتی ہے)

صاحبان کرام، اب جناب حیرت بدایونی، شمع مشاعرہ کے سامنے ہیں (شمع لاکر رکھ دی جاتی ہے ) جناب سید حسن حیرت بدالونی ٠٠٠٠٠٠

اجازت ہے جناب مہاراجہ بہادر ۲۰۰۰۰۰۰

فر مایینے ۰۰۰۰۰ ارشاد۔

کی سے مجھی بلندی عشق کی جانی نہیں جاتی خرد تھی ماورائے حد امکافی نہیں جاتی اک الیبی مجھی حقیقت جلوہ فرما ہے دو عالم میں حو اپنی بے نقابی پر بھی پہچانی نہیں جاتی ای کو چاہتا ہے حب نے ٹکڑے کردینے دل کے نہیں جاتی دل ناداں کی نادانی نہیں جاتی

شکستوں پر شکستیں زندگی بھر میں نے کھائی ہیں مگر مچمر تجمی تمناؤں کی لهغیانی نہیں جاتی تسلی دے رہا ہے باغباں مجر مھی

چن میں رہنے والوں کی پریشانی نہیں جاتی کچه الیی مجهارہی ہیں عشق کی نیرنگیاں حیرت کہ مجھ سے مجھی خود اپنی شکل پہچانی نہیں جاتی (سیحان اللہ ....واہواہ .....)

اور اب صاحبان کرام ۰۰۰۰ شمع جناب امجد حدر آبادی کے سامنے ہے ۰۰۰۰

جناب امحد حید رآ بادی۔

(مهاراجه سے) -اجازت سوتو پہلے ایک رباعی پیش کروں-

ادشاد،ا محدصاحب۔

دسا:-

ا محدِ : -

مهاداچه:-

ا محدِ:۔۔

ترکی:۔

ا محد: ـ

ہر چیز مسبب سبب سے مانگو منت سے نوشامد سے ادب سے مانگو کیوں غیر کے آگے ہاتھ کھیلاتے سو بندے سو اگر رب کے تو رب سے مانگو

(دادوتوصیف کاشور)

ا محد صاحب ۱۰۰۰ ایک رباعی اور سوجائے۔

(مهاداجه سے ارشاد کااشارہ پاکر)

کم ظرف اگر دولت و زر بیاتا ہے مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر خسیس تنکا تھوڑی ہوا سے ارْجاتا ہے

( مجر سبحان الله، واهواه كاشور)

١٠٠٠ اب آج کے مشاعرے کی غزل پیش خد مت ہے۔

عدم میں کس مزے سے سورہا تھا کچھے کس نے جگایا ، کیوں جگایا ، (اس مرتب یگانہ جوش میں چھل کر داد دیتے ہیں ، ۱۰۰۰ اور جناب ترکی سے کہتے ہیں۔ "اب فرمایئے ترکی صاحب ، ۱۰۰۰ کیا جواب ہے اس کا؟) کہتے ہیں۔ "اب فرمایئے ترکی صاحب ، کیا جواب ہے اس کا؟) کھی آئے اس کے معلی سے انجا یا کھی یا کھی کے کس نے اٹھایا ، کوں اٹھیایا

حضرات ۔ اب شمع جناب محمد حسین آزاد کے سامنے آرہی ہے ۰۰۰۰۰ جناب محمد حسین آزاد ۔

سد ین اراد-(آزاد مود بانه مهاراجه کی طرف دیکھتے ہیں) ارشاد آزاد صاحب اپنی پرلطف شاعری سے محفل کو کلزار بنا دیجئے ۔

مہاراجہ بہادر کا حکم سرآنکھوں پر ۰۰۰۰عرض کیا ہے ۰۰۰ (رک کر) - پہلے دو شعر پیش خدمت ہیں۔

عسرت کا ہے تقاضا دے لو گلے سیں بھانسی
فیش کا ہے ہے آڈر کالر سیں بل نہ آئے
ادب مشرق بھی کرتا ہے ، ادب مغرب بھی کرتا ہے
وہاں ٹوپی اترتی ہے ، یہاں جوتا اترتا ہے
(ہرشعر پرخوب واہواہ)

۰۰۰ اور اب غزل کامطلع عرض ہے۔

کون کہتا ہے کوئی یار نظر آتا ہے یار منجلہ اغیار نظر آتا ہے دیکھو انبونی کی نظروں سے تو گجی کی طرح چارمینار سبک مار نظر آتا ہے ریل کے ذیبے ، مسافر تو ہوئے دریا برد ایک انجن فقط اس پار نظر آتا ہے تابل دید ہے آزاد کلام شاعر چھپ کے گلاستہ اشعار نظر آتا ہے

(تعریف ۰۰۰۰ واهوا) اور اب جگر تھامیے ۰۰۰۰ شمع تمغل حضرت جگر مرادآ بادی کے سامنے آر ہی ہے ۰۰۰۰ حضرت جگر مرادآ بادی۔

(جگر مباراجه بهادری طرف دیکھتے ہیں)

ارشا دبگر صاحب ۰۰۰۰ مگراینی مترخم آواز میں۔ (آداب بجالا کر،اور پہلے ملکے ملکے سے گنگنا کر،اپنے مخصوص ترخم میں) مهاداجه:-آذاد:

دسا:

مهاداجه:-

جگر:۔

دل گيا ، رونق حيات گئي غُمُ گیا ، ساری کائنات گئی (واہ وا کاشور ۔ نظم صاحب مکرریڈ ھواتے ہیں)

وه حو تھی خواہش نجات گئی مرگ عاشق تو کچھ نہیں لیکن اک مسیحا نفس کی بات گئی

موت آنی ، اگر حیات گنی

گر نازئیں کے سے برا مانتے ہوتم - میری طرف تو دیکھنے میں نازئیں سہی

شیِشه دل توژکر بولا وه شوخ ديكھتے تھے ، حجت إلا ، بم كيا كريں

(ہانے کیا برجستگی ہے، چھٹ پڑا مم کیا کریں، کیا اندازہے بیگم ... حواب نېيىن ٠٠٠٠ واه واه كاشور)

تیری باتوں سے آج تو واعظ

تید ہستی سے کب نجات جگر

۔ (داد د تحسین کاشور) اپِ شمع آد ہی ہے ۰۰۰۰ (رک ِ کرعا بد مرزا بیگم کی فمرف دیکھ کر) جناب عا مد مرزا

بیگم کے سامنے ... جناب بیگم (بیگم انجی شرمانے بیٹھے ہیں)

> ( د بے د بے قبقہوں کاشور ) جناب بيگم صاحب ٠٠٠٠ ارشاد ٠٠٠٠ سب گوش بر آواز بلتھے ہیں۔

دما: ـ

ترکی:۔

میاراجه:-بیگم:-

تړکی:۔

بيگم:۔

ترکی:-بيكم:۔

(جیسے خوشی سے انچھل کر) ہیگم کو لسِ حضور کے حکم کاانتظار تھا۔ ۰۰۰ کیجیئے حاضرے ٠٠٠ (دویشہ اوڑھ کر کلاصاف کرتے ہیں)

( چھیزتے سونے ) کیاسازندوں کو بلالیا جائے ؟ حضور والا بے ادبی معاف ۔ میگر لگتا ہے شعروا دب کے اس پر بہار مکشن میں

عنادل کے ساتھ کونی ہوم بھی تھس آیا ہے .... (مسکراکر)ارے برامان گئے اجانے دیجئے بیگم ۰۰۰۰ دل مت دکھایئے اپنا۔

٠٠٠ کیجئے اب بیگم کی غزل حاضرہے۔ '

وہ ہیں پردیس میں اور غیر حالت ہے یہاں میری

یہ ساون کا مہینہ اور یہ انگرانیاں میری
چمن سے دور سول، بے بس سول، کیا میں کیا زبال میری

گلیجہ تھام لو بی ، پھر سنو تم داستال میری
وہ مجھ کو چاہتے ہیں، میں مجھی ان پر جان دیتی سول
ادھر بے باکیال ان کی ادھر بے باکیال میری
(بہت خوب بیگم ۔اس بے باکی کے صدقے جائے۔ سجان اللہ)
حونک سک سے سوا تھا، اس کو دل سے پیار کرتی سول
میں بڑھیا سوگئی سوں پر طبیعت ہے جوال میری
میں بڑھیا سوگئی سوں پر طبیعت ہے جوال میری

پکڑتا ہے کوئی یوں ہی کسی کا ہاتھ مجبورد مجی
سونی جاتی ہیں ٹھنڈی دیکھو مرزا چڑیاں میری

کیا ہے یادکس نے کون ہے وہ چاہنے والا
ہیں روکے سے نہیں رکتیں الی پکیاں میری
(دیر تک تعریف کا شور ۔۔ مہاراجہ مجی تعریف میں شامل ۔ بیگم ادب سے
کور مہاراجہ کوآداب کرتے ہیںاوریہ شعر پڑھتے ہیں ۔

کور مہاراجہ کوآداب کرتے ہیںاوریہ شعر پڑھتے ہیں ۔

کی میں اور کیا ہے شاد کا دربار اے بیگم

کیا میں اور کیا یہ شاد کا دربار اے بیگم کہاں سے محینج لائی دیکھیے قسمت کہاں میری (تعریف کے جواب میں آداب کرتے مونے بیگم بیٹو میاتے ہیں)

(مہاراجہ سے اشارہ پاکر)۔ شمع ممثل اب جناب راجہ بہا در نرسنگو راج عالی کے سامنے آرہی ہے ۔...

است من المارت من مهادام بهادر؟

ارشاد ٠٠٠٠عالى صاحب

راجه صاحب ٠٠٠٠ مباراجه بهادر سے عالی کی عقیدت مشبور ہے - کوئی شعر

سناہے۔ (عالی رک کر مہارام کی طرف دیکھتے ہیں اور عقیدت میں انگھیں بند کئے یہ شعر

سناتے ہیں ا۔

دسا:-

عالى:-

مهاداجد:-

عزيزيار جنگ:

عالى:

دسا: ـ

حوش: ـ

مهاراجه: ـ حوش: ـ

شاد کی نیک دلی کا بیر اثر دیکھا ہے حو بہی خواہ نہیں شاد کا وہ شاد نہیں (بہن خوب۔ حقیقت حال ہے ۰۰۰۰ سبحان اللہ کاشور)

۔۔اب غزل کامطلع عرض ہے۔

ایک دیوانہ تھا جو آپ کے گھر سے نکلا کچھ خبر بھی ہے کہ تھا کون کدھر سے نکلا تیری بخشش کے ہیں محتاج سبھی شاہ و گدا وہ کہیں کا نہ رہا جو ترے در سے نکلا سب گنہہ بھول گیا اک اسی امید پہ میں کوئی مایوس نہ اللہ کے گھر سے نکلا خاکماری سے سوا کام وہ اپنا عالی اہل دنیا کا نہ جو سیم سے زر سے نکلا

(دا دو تحسین۔ حس میں حضرت جلیل تھی پیش پیش ہیں)۔ اور اب آرہی ہے شمع محفل روبر و حضرت حوش ملیج آبادی کے ۰۰۰۰ حضرت

شبير حسن خان حوش مليح آبادي-

اجازت ہے ٠٠٠٠ حضورعالی؟

ارشا د حوش صاحب۔

پہلے ایک رہائی پیش ہے۔ ۔ :

آئی ہے گھٹا مست بنائے آئی ہمیں افلاک پہ جھولے سے جھلائے گی ہمیں ساتی نہ رکے ہاتھ کہ دم بھر میں یہ رت ذھونڈے گی بہیں در قونڈے گی بہیں دروتحسین کاشور)

اب ایک غزل - مطلع ہے۔

ارض و سما کو ساغر و پیمانہ کردیا رندوں نے کائنات کو ہے خانہ کردیا 29 قرباں ترہے کہ اک نگہ التنات نے دل کی جھبک کو جراءت رندانہ کردیا اے حس داد دے کہ تمنائے عشق نے تیری حیا کو عشوہ ترکلن کردیا کچه روز تک تو نازش فرزانگی رای عقل نے دیوانہ کردیا آخر ہیجوم آواز دو کہ جنس دو عالم کو حوش نے قربان اک تنسم جانانه ، کردیا (سرشع برداد کاشور) اب دعوت کلام دی جاتی ہے حضرت یگان کو۔ حضرت یگان چنگیزی

(یگام چونکتے ہیں۔ مجبوم کر شروع کرتے ہیں۔ دک جاتے ہیں۔ مہاراجہ ہے۔ اجازت لیتے ہیں۔ بھر شروع کرتے ہیں)۔

خودی کا نشہ چڑھا ، آپ میں بہا نہ گیا

خدا بے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا یکارتا رہا کس کس کو ڈوسنے والا

خدا تھے اتنے مگر کوئی آڑے آنہ گیا محمت كما تح ، مكر سنت تح ترانه درد

سمجھ میں آنے لگا جب تو پھر سنا نہ گیا

میں کرشن کا سوں پجاری ، علی کا بندہ سول نگانہ شان خدا دیکھ کر رہا نہ گیا

(تعریفیں۔ترکی مجودک جاتے ہیں)

لگانهٔ صاحب بنده علی بس یا ۰۰۰۰ بنده خدا؟ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے ترکی صاحب۔

(نگاینے کے انداز میں)سمجھ میں آنے نگاجب تو پھرسنانہ گیا۔

اینی اپنی سمجھ کی بات ہے

اوراب، شمع مشاعرہ جناب رضی الدین کیفی کے سامنے آرہی ہے

(احازت لے کر)

دما:۔ کیفی:

نگانه: ـ

ترکی:۔

نگانہ:۔

ترکی:۔

لگانه: ـ

تم ملے ، مج سے علے ، ب ولك ملے ، اكثر على ہاں مگر کس واسطے ، کس طرح سے کیوں کر مطے بات جو ملخ میں سونی چاہیے ملتی نہیں یوں تو وہ ملنے کو سم سے رات بھر دن بھر ملے منزل مقصود ابنی ان سے کوسوں دور سب م کو کیا گر راہ میں کعبہ علے ، مندر علے

آردو کس کی ہے یہ کمین سے اور کس سے ہے یہ حِ حدِا سوتا نہیں ہم سے وہ کیا آکر علے

حب طرح حب نے کیا ہو، مجد سے ونیا میں سلوک یا اہی اس کو بدلہ اس سے مجی بہتر سلے دیدہ لب ریز اک طرف سم مجی کھوے ہیں دیر سے

آنکو ہم سے مجی ذرا اے ساتی کوٹر ملے موت آنے کو ہے کینی اور دم جانے کو ہے

ہم کسی سے کیا ملیں ، مم سے کوئی کیوں کر مطلح

محترم حضرات ٠٠٠٠ شمع ممغل اب سامنے ہے جناب فانی بدایونی کے ٠٠٠ جناب فانی مدالیونی مکه

(فافي ادبأ مهاراجه كي لمرف ديلحت بيس) ارشاد فرمايينے فانی صاحب ۰۰۰۰۰ و دسا:۔

میاداجہ:۔

فافي:\_

حوش ۔

جگر:۔

حوش: ـ

قانى:\_

(ملکے ترنم سے) نزع میں فانی چیکے چیکے تو نے یہ کس کا نام لیا

اکیول اے کافر تیری زباں پر اب مجی فدا کا نام نہیل (دادو تحسين كاشور : ۰۰۰ (تزب کر) بانے فانی .... کس غضب کاشعرے!

مكررادشا دسوفاني صاحب

(نافی شعر مجرسناتے ہیں)

خداکی قسم یه ده شرب که اگرساری عمر مجی برجے جاذتو لطف آنارے گا۔ . (مهادامه سے) حضور والایہ شعر تو حضرت حوش کی فرمالش پر تھا . . .

اب وہ فول پیش ہے جوآج کے مشاعرے کی نذرہے۔

31 ارشاد۔ ہم ہمہ تن گوش میں۔

مباداچه: ـ نانى:\_

حوش:

دسا:-

1.9

ترکی:

مباداجه:-

خلق کہتی ہے جبے دل ترے دیوانے کا

ایک گوشہ ہے یہ دنیا اس ویرانے کا

اک سمہ ہے مجھنے کا نہ مجالے کا

زندگی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا

حیثم ماتی اثر سے سے نہیں ہے گل رنگ

دل مرے خون سے کبریز ہے پیمانے کا

حس ہے ذات مری ، عشق صفت ہے میری

سوں تو میں شمع مگر مجسی سے پروانے کا سم ف عمانی بین بہت دیر و حرم کی کھیاں

٠٠ كبيل بايا مد تحكام ترك ديواني كا

ہر ننس عمر گذشتہ کی ہے میت فافی

زندگی نام ہے مرمر کے جینے جانے کا

(تعریف و توصیف کا یک شور بلند سوتاہے) آہ . . . . ن ندگی نام ہے مرمر کے جنے جانے کا . . . .

حفرات محترم .... شمع مثاع واب جناب عزیز یار جنگ عزیز کے روبروہ

. . . . عالی جناب عزیز یار جنگ عزیز . . . .

مباراجه بهادر ٠٠٠٠ (طنزأ) يه ندوى ب مقداراين غول تحت اللفظ سنان كي

اجازت چاہتاہے، کہ شعر کی ظاہری و باطنی پر کو قائم رہے۔ (اینے آپ میں مست) . . . . بہت خوب جناب نواب صاحب . . . . یو اشار ه

کس طرف ہے، مم جانتے ہیں۔

اشارے کو مچوڑیئے، نواب عزیز یار جنگ بہا در ۰۰۰۰۰ مطلع ارشا د فرمایئے نالے دم لیتے نہیں یارب نغال ارکتی نہیں گو تغس میں بند سوں لیکن زباں رکتی نہیں

ڈر رہا سوں ٹوٹ جامیں گی تفس کی تیلیاں

کیا معیبت ہے سوائے بوستاں رکھی نہیں

32 عرش پر جانے گی جانے گی برابر جانے گ آه میری آه زیرآسمال رکتی نهیس اللے سم چہنچیں کے منزل پر سوانے شوق میں کارواں رک جائے گرد کاررواں رکتی نہیں دقتيں حائل ہيں نن شعر ميں ليكن عزيز ایک آندهی ہے مری طبع رواں رکتی نہیں ( دادو تحسین) صاحبان ذی شان ۱۰۰۰۰ اب شمع جناب ترک علی شاہ ترکی کے آگے آر ہی ہے ۰۰۰۰عالی جناب ترک علی شاه تر کی صدرعالی قدر کی اجازت سے مطلع عرض ہے۔ (پہلویدل بدل کراضطراری حرکتیں کرتے ہیں) ( درمیان میں طنز أ) موش وحواس یکجار گھیئے ۔اب علم و دانش کے دریا بہیں گے (فورأیے چینی سے ) کب کہتا سوں یہ کہ علم کا دریا سوں میں یا گوہر معنی کا شناسا سوں میں شہمت ہے یہ ایک آشنا کی ورید عاقل کہاں کہتا ہے کہ دانا سوں میں (واه وا كاشور) ...غول كالمطلع عرض ہے: دو جار نقرے مجھ کو سناکر کھرے کھرے بھرتے ہیں النے یاؤں وہ آکر کھڑے کھڑے گرتا نہیں ہے بحر سخن میں مرا تلم دریا سی تیرتا ہے شناور کھواے کھواے حو یار بیٹھتے نہ تھے دم بھر کھی حدا بلئے مجھے لحد میں لٹاکر کھرے کھرے ترکی نے حکم سنتے ہی اپنے حضور کا

تلمی غول تلم کو اٹھاکر کھرے کھرے

دسا:۔

ترکی:۔

بیگم:۔

ترکی:

## (تعریف کاشور)

صاحبان محترم ٠٠٠٠٠ اب چائے کا دور ہے۔مشاعرے میں وقفہ دیا جاتا ہے۔

رسا:۔ صاحبان محترم

لیکن معرز حاضرین- یہ وقفہ ایوان شا دے مشاعروں کی روایتی تقلید میں دیا گیا ہے آپ سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پر ہی تشریف رکھیں-

(پردہ گر ایے۔ پانچ منٹ کے بعد پردہ اٹھتا ہے۔ ....

مشاعرے کی وہی ترتیب برقرارہے - چوب دارآگر مسند پر سے دوسرا طشت اشھالیتا ہے اور شاہی مصاحب (نائب) حسب سابق کرا ہٹاکر ادب سے رنگین کاند کا رول واکر کے کھرے سوجاتے ہیں - اسی دوران عزیز یار جنگ عزیز کھرے سوجاتے ہیں - اسی دوران عزیز یار جنگ عزیز کھرے سوجاتے ہیں ا

عزيز يار جنگ: -

(مہاراجہ کی طرف متوجہ موکر) صدر مشاعرہ جناب مہاراجہ بہادر، ناچیز کی رائے میں .... دیوان شاد کی اس شاداب محفل کے تزک واحتشام کو ملحوظ رکھتے میں .... مشاعرے کے دوسرے دور کاآغاز شہرادہ والاشان، نواب معظم جاہ بہادر شجیعے کی غزل سے کیا جائے جوانھوں نے بطور خاص مرحمت فر مافی ہے۔ بہادر شجیعے کی غزل سے کیا جائے جوانھوں نے بطور خاص مرحمت فر مافی ہے۔ .... (مرکز اہل مشاعرہ اور مہاراجہ کی طرف دیکھتے ہیں)

مہاداجہ:- `

یہ توعین عزت افزائی ہے ، جناب عزیز یار جنگ بہا در ۰۰۰۰ ہماری اور ایوان شاد کی۔شہزادہ والاشان، معظم جاہ بہا در شجیع کا کلام سحراثر سننے کو جی بے قرار ہے ۔

(عزیزیار جنگ ابنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں اور مصاحب شاہ اسی طرح خوبصورت ترنم میں شجیع کا کلام سناتے ہیں۔

مېرمېرشىر پر دادو تحسين كى صدائيس بلند سوتى بيس ٠٠٠٠٠ سميارنگ سې ٠٠٠٠٠ كيا روال انداز سې ٠٠٠٠٠ شهراده والله كيا روال انداز سې مخسى شهراده والله شان اقلىم سخن كى مجمى شهراد كى بيس ٠٠٠٠٠ وغيره)

غزل

آنکھوں میں سماتے ہی وہ دل میں اتر آنے اک بار انہیں دیکھا سو بار نظر آنے

آج ان کی نگامون میں اک رنگ مدامت سے پھر دل کی تباہی کے آتار نظر آنے جو دل یہ گذرتی ہے وہ دل ہی سمجھتا ہے یہ آپ پہ کیا گذری کیوں آپ ادھر آنے دیکھا جو تجمیح ان کو اشک آگئے آنکھوں سیں دل بیٹھ گیا لیکن کچھ نقش ابھر آنے (غرل کے بعد ، حوب دار کے ہا تھوں میں نقرنی تھال اور غرل کے ساتھ ، مصاحب شاہ دائیں جانب سے استج کے باہر چلے جاتے ہیں ا۔ مشاعره كادورجاري ركعت سوئے اب ٠٠٠٠٠ (بهاراجد كى طرف ديكھتے سوئے) عالی جناب صدرمشاع و کی اجازت سوتویہ ناچیزاینی غزل کے چند شعر پلیش کرنے کی حبارت کرے۔ ضرور،ادشاد ٠٠٠٠ جناب رساصاحب (شع رسائے سامنے رکھ دی جاتی ہے) مطلع عرض ہے۔ ہر چند حسن پر تمہیں زیبا ضرور تھا ہم سے غرور شیوہ الفت سے دور تھا

ہر چند حسن پر تمہیں زیبا ضرور تھا
ہم سے غرور شیوہ الفت سے دور تھا
پابند وضع کچھ تو دل ناصبور تھا
میں ان کے پیچھے پیچھے مگر دور دور تھا
ڈالی بنائے میکدہ جب نے زمانے میں
وہ رند کوئی مرشد کامل ضرور تھا
الیا مٹا کہ نام ونٹاں تک نہیں رہا
کیوں اے فلک میں مظہر شان ظہور تھا
دل میں نہ تھی جو تاب تمنا تو اے رسا
جانا ہی بزم غیر میں پچر کیا ضرور تھا
جانا ہی بزم غیر میں پچر کیا ضرور تھا
(سجان الشد میں کیا تازہ ہوگئی میں وغیرہ)

حضرات اب شمع آر ہی ہے۔ عالی جناب نواب تراب یار جنگ بہا در سعید کے

آگ ۰۰۰۰ نواب تراب یار جنگ بها در سعید -( بهاراجه کی طرف دیکھ کر) غزل کے چند اشعار پسیش کرنے کی اجازت جا ہتا ہوں

سعيد:- (مهاداجه

دما:ـ

دما:پ

مهاداجه:-

دما:۔

مہاداجہ:۔

دسا:-

تظم :۔

ضامن:-

وہ دن گئے کہ کہتے تھے دل بے قرار ب اب وہ سکون ہے کہ طبیعت یہ بار ہے

تکایف سی سمجعی آنے نہ لب پر کوئی گلہ

سمجبو یہی مشیت پروردگار ہے وہ تو کہو کہ حذب ممبت کا ہے اثر

ورنہ تمہارے وعدوں کا کیا اعتبار ہے

موتوف کب بہاروں پہ ہے انتباط دل

حس باغ سیس سوتم وہیں نصل بہار ہے

دامن من تھٹنے یائے صداقت کا ہاتھ سے

یہ اے سعید ایل وفا کا شعار ہے (مقطع کی تریف میں مہاراجہ پیش پیش ہیں)۔

اب شمع جناب ضامن کنتوری صاحب کے آگے آدری ہے۔ (ضامن کنتوری صاحب بیاض کھو لتے سوئے مہاراجہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اشارہ

باكر شروع كرنا جاست إين مكرات مين نظم صاحب كمت إين ..... ضامن صاحب ٠٠٠٠ ایک دفعه و ۵ شمعر مچرسنادیجئے ، حو کھلے مشاعرہ میں سنایا

(سوچتے سونے) .... "سوکررہ محتی سے والی ردیف تھی۔ (مسکراکر۔ادب سلام کرتے سونے)

کیبہ دل کیا عمارت متھی جو غم کے ہاتھ سے دیلھتے ہی دیلھتے مسماد موکر رہ گئی

(تریف کاشور - نظم مجعی این انداز میں تریف کرتے ہیں)

. . . غزل پیش خد مت ہے۔

تم لاکھ جھیو حسن جھپایا نہیں جاتا رسوانے جہاں سوگئے بردا نہیں جاتا ہم سمجھے تھے اے تشیخ یہ دد گر ہیں فدا کے

کیا بت کدے سے کھیے کو دستہ نہیں جاتا

36 صحرا یہ ہمارا ہے کوئی قسیں سے کہدے اس راستے سے ناتہ کیلی نہیں جاتا رکھ مم کو بھی اس برم میں ساتھ او دل نادال خطره سوِ جہاں واں کوئی تنہا نہیں جاتا ہاں ، ہاتھ تو رنگیں سونے یہ کھیل برا ہے یانی کی طرح خون بہایا نہیں جاتا آہنگ طرب مجھیڑ یہ ہے شاد کی ممغل کیا ہے کہ حو ضامن تیرا رونا نہیں جاتا صاحبان کرام،اب شمع مشاع همالی جناب حید ریار جنگ بها در سیدعلی حید رنظم لمبالمبانی کے سامنے آتی ہے .... اتمع جناب على حديد نظم طباطباني كے سامنے ركھ دى جاتى ہے ... مگر جناب نظم اسے گھورتے مونے خاموش بیٹھے ہیں۔ چند کجے بعد راجہ نرسنگ راج عالی کہتے ہیں) کیا بات ہے۔ تبلہ جناب نظم طباطبانی صاحب .... کسی سوچ میں غرق لگتے عالى: ـ حضرت جلیل: ۔ جی نہیںعالی صاحب ۰۰۰۰ ثماند شمع کواب میرے سامنے آنا چاہیئے تھا۔اسی پر طبیعت مکدرسوگئی۔ بل پڑ گئے ۔اہرو تن گئے ۔ نظم: ـ (مسكراكر بلنتے مول ) جي نہيں، حفرت تبلہ جليل صاحب-يد بات نہيں سے -.... مگریه کیافرمایا ۶ابروتن گنے ۶۰۰۰۰ نہیں جناب جلیل صاحب تن گئے نہیں ۰۰۰۰ ابرومونث ہے۔ سین یه کیا فرمادہے ہیں جناب نظم صاحب . . . . مارا لکھنو مذکر باندھتا ہے۔ ماسخ جليل: ـ نے کہاہے ... تيرك ابرو نهيل محراب حرم بين قاتل

دلی دالے ابرو کو مونث باند ھتے ہیں۔ظفر کاشر ہے۔ دیکھنا مجونچال سے ہل جائے گا سادا جہاں اک ذرا ابرو اگر اس نتنه گر کی ہل گئی ..

نظم:۔

کیوں نہ خم آٹھ پہر صورت شمشیر رہیں

۔۔۔ آپ جناب نواب فصاحت جنگ جلیل ۰۰۰۰ استاد فن، سخن شناس ۰۰۰۰۰

بھلا . . . .

جلیل <sub>( در شان</sub> میں مگر جناب نظم طباطبا فی صاحب ۱۰۰۰۰ برو کو مذکر ہی سونا چاہیئے ۰۰۰۰۰ جیسے آنسو ۰۰۰۰۰ بازو ۰۰۰۰۰

السو٠٠ بنظم:۔ جليل م

جلیل صاحب، معاف فرمایئے - تذکیروتانیث کے لئے معنی دیکھنے چاہیئیں ۱۰۰۰۰ بروکے معنی، کھون، جومونث ہے -

مباداچہ:-

(باری باری دونوں سے متوجہ سوتے سوئے) عالی جناب نصاحت جنگ جلیل صاحب اور عالی جناب حدریار جنگ نظم طباطبانی صاحب - آپ دونوں زبان وادب کے اساتذہ، شعروسخن کے استاد ۰۰۰۰ ابروکی تذکیر و تانیث پر مجللا بحث سے کیا حاصل - (رک کر) بات سدھی سی ہے - بات اگر عاشق کے ابروکی

وادب کے اساتذہ ، سعرو میں کے استاد ، ۱۰۰۰ ابروی تدکیرونا میں ہر جلا ، سک سے کیا حاصل ۔ (رک کر) بات سیدھی سی ہے ۔ بات اگر عاشق کے ابرو کی سور ہی سوتو ، ۰۰۰۰ مذکر اور اگر معشوق کی سور ہی سوتو ، ۰۰۰۰ مونث ۔ قصہ ختم

(سیحان الله، کیا بات پیدائی ہے ، ۰۰۰ وغیرہ ستالشی جملوں کے ساتھ تبتیے مجی شامل سوجات میں) -وہ برسم سوگئے زلفیں ذرا رخ سے جو سرکائیں

نظم: ـ

وہ برسم سولئے زلفیں ذرا رئے سے جو سرہ یں خطاگر اور کچھ سوتی نہیں معلوم کیا سوتا تبید نظم صاحب تو معاملات عشق میں شاعری سے تہذیب کا دامن کھی

ترکی:۔

چھوڑتے ہی نہیں۔ کہیں درد بنتے ہیں۔ کیا کہیں کیونکر تھے ، کیونکر چلے مضطرب آئے یہاں مضطر چلے

کہیں داغ ہیں۔

انگرانیوں میں کھیلتے ہیں بار بار ہاتھ شیشے کی سمت بڑھتے ہیں بے اختیار ہاتھ

نظم:-

کہاں جناب ترکی صاحب۔ داغ ، داغ ہی ہیں۔ نہ سوا داغ کا حواب اے نظم طبع کو آزما کے دیکھ لیا مگر جناب نظم صاحب ، ، ، کئی جگہ توآپ نے داغ کو بھی جلاکے مجھوڑ دیا۔

ترکی:۔

طے ہیں غیر کیا کیا جب وہ فلوت سے مری نکلے پریٹاں باندھ کے گیبو فویش اوڑھ کر النا

بہت خوب قبلہ نظم صاحب ٠٠٠٠ ادشاد فرمایئے ٠٠٠٠ شمع کب سے لولگائے

منتظر کھردی ہے۔ لیجنے .... تعمیل حکم میں غرل کا مطلع عرض ہے۔

بہار ہے کشی آئی چن کی دت بدلتی ہے گھٹا مستانہ اکھتی ہے سوا مستانہ چلتی ہے یہ کس کی ہے تمنا چکیاں لیتی ہے جو دل میں یہ کس کی آرزہ ہے جو کلیجے کو مسلق ہے بنا رکھی ہے غم پر زیست کی یہ سوگیا ٹابت نہ لیکا آہ کا جھوٹے گا جب تک سانس چلتی ہے نہ دکھلانا البی ایک آفت ہے شب فرقت نہ جو کائے سے کئتی ہے ، نہ جو فالے سے ملتی ہے جہنم کی نہ آنج آئے گی ہے خواروں یہ او واعظ شراب آلودہ سو جو شنے وہ کب آتش میں جلتی ہے یہ اجھا شغل وحثت میں نکالا تو نے اے حیدر گریباں میں انجینے سے طبیعت تو بہلتی ہے (دادوتوصیف کاجواب تکلف سے دہتے ہیں)

محترم سامعین ادر شعراء کرام ۰۰۰۰ اب عالی جناب نواب فصاحت جنگ جلیل کے روبروشمع مثاع ہآنی ہے . . . ، نواب فصاحت جنگ جلیل۔

ارشاد فرماييخ ٠٠٠٠ جناب، تبله جليل صاحب ٠٠٠٠ سب مهر تن گوش ياس-

(مبادام كوشكرف كاسلام كركم) مطلع عرض ہے۔

اس شان سے وہ آج بٹے امتحاں جلے نتنوں نے یاؤں حوم کے او جھا کہاں چلے

مباداچه: -

نظم: ـ

مباراچه: -جليل:- کیا پو تھتے ہو ہجر کے مارے کہاں چلے
آتے نہیں پلٹ کے جہاں سے دہاں چلے
آنکھوں میں کون آکے الہی نکل گیا
کس کی تلاش میں مرے اشک رواں چلے
جب میں چلوں تو سایہ مجمی اپنا نہ ساتھ دے
جب تم چلو زمین چلے ، آسماں چلے
جب تم چلی داد میں شریک ہوتے ہیں)
ذکر حبیب سے نہ ہو غافل کمجی جلیل
خلتا رہے یہ کام مجمی جب نک زباں چلے

نا رسیم یہ کام بی جب عمل زبال چھے (واہوا،،،،،سیاناللہ کاشور)

اوراب ۱۰۰۰ حضرات محترم ۱۰۰۰ آپ ملاحظہ فرمارہے ہیں ۱۰۰۰۰ شمع محفل محترم صدر مشاعرہ ، سرکش پرشاد شاد کے مقابل آرہی ہے ۱۰۰۰۰ مہاراجہ بہادر سرکش پرشادشاد۔

٠٠٠٠٠١ يك رباعي پيش ہے۔

دسا: ـ

مهاراجه:-

(ارشا د-ارشا د کی آوازی<sup>ن)</sup>

ہندو ہیں کسی راہ پر اے شاد اڑے
مسلم ہیں کسی راستے پر جاکے کھڑے
عارف تو پہنغ چکے جہاں جانا تھا
" میں تو " میں تیامت کے پڑے ہیں جھگڑے
(تحسین وستائش کاشور)

اب ایک ۰۰۰۰ غزل سونی ہے۔

مطلع عرض ہے۔ راہ کعبہ حچوڑ کے جاتے ہیں مے خانے کو سم توڑکر ظرف وضو لیتے ہیں پیمانے کو سم (مطلع پریگانہ اور ترکی داد میں پیش پیش)

ر کی پیان میں است کا است کے در بہن مجھوڈ کر اک روش پر دیکھتے ہیں خواش و بیگانے کو بہت

زندگی میں وصل تیرا غیرممکن ہے اگر بعد مردن گر ملے راضی ہیں مرجانے کو سم دل ہمارا تنگ آیا ہجر سے تیرے صنم کیا کریں جائیں کدھر اب اس کے بہلانے کو سم روز وصل یار میں آنے کو ہے فصل بہار شاد آباد اب کریں گے ، دل کے ویرانے کو مم

(شاد کی غول کے اختتام پر داد ومر حبا کاشور جاری رہتا ہے ۰۰۰۰ اور بھر استیج پر روشنی کم سوتی جاتی ہے ۔ یک لخت اسلیج پر مبر شخص ساکت و صامت سوجاتا ہے ۔ مدهم روشنی میں حو جہاں، حس حالت میں ہے بے حس و حرکت بیٹھا رہتا ہے اور مکمل خاموشی چھاجاتی ہے ۰۰۰۰ ایسے میں راوی کی حذبات میں ڈونی آوازسنائی دیتی ہے ....)

یہ تھی آج سے کوئی ساٹھ سال پہلے حدد رآباد کی ایک محفل ٠٠٠٠ بذلہ سنجی اور شعروسن ہی نہیں، تہذیب وشانستگی ۰۰۰۰ اور سب سے بڑھ کر بھائی چارگی کا

۔۔۔ ایوان شاد کے مشاعرے مرقع سواکرتے تھے ...، تسکین ذوق اور آداب

(پس منظر میں سازی موسیقی (ستار) کے ملکے ملکے سر)

٠٠٠ مهاراجه كن برشا د جليى علم دوست، دريادل اور مهم كيرسمتيال آج عنقابين-

حب شرافت کی اداؤں پر رہا مشرق کو ناز ا ٹھ گئی اب وہ شرانت ، وہ شرانت تجھ سے کھی زندہ رکھا تھا سخاوت نے تو خود ماتم کا نام اور تسرے دور میں زندہ سخاوت تجھ سے تھی (36)

دوسري آواز: ـ

راوي: ـ

ابكآواز

جناب شاد کی تچر یاد سوگٹی تازہ سعید روح سخن آج اضطراب میں ہے راوی (خاتون): - سرزمین دکن سانحد، ستریاسو دوسو نہیں، چارسوسال سے انسانیت، محبت اور ذوق سلیم کو پروان چڑھاتی رہیہے - جہاں شعروسیٰن، عشق و محبت، الفت و مروت کی سوائیں چلتی ہیں، جبروتشد دکے بادل اڑالے جاتی ہیں ۔ سبری بحری شاخوں سے گزرتی ہیں تو گھونگرؤں کے " بھاگ، کھل جاتے ہیں۔
(اس کے ساتح ہی ایک جھنکار کے ساتھ ستار، بانسری، گھنگرو اور وائلن کی سنگ میں یہ جار مصرعے مردانہ آواز اور راثر کھرز میں گانے واقع میں ۔ آخی،

سنکت میں یہ چار مصرعے مردانہ آوا، مصرعے پر پہنچنے تک اسٹیج پر مکمل

شہر باتی ہے ، محب دل بری باتی ہے ، در سرفہرست تو نہیں ۔

----

## كتابيات

ذاکر هبیب ضیاء ذاکر مغنی تمبیم ذاکنر اشرف رفیج ذاکنر زور (مدیر عموی) تمکین کافمی (سلسله مطبوعات "سیاست") عبدالند فال ضیغم (مخطوطه-ا داره ادبیات اردو) جامعه عثمانیه راجر بها در نرسنگ راج عالی حوش ملیج آبادی مالل ملیج آبادی ۱- مهاراجه سرکشن پرشاد۲- فافی بدایونی
۳- نظم طباطبائی
۲- رقع سخن (جلد اول و دوم)۵- حبد رآباد کمجی البیا مجمی تھا
۲- یادگار ضیفم
۸- یادگار ضیفم
۹- یادگار حضرت شاد۹- یادوں کی بارات
۱- حبش اور دیاردکن
۱- حبش اور دیاردکن



غلام جيلاني

۱۹۲۷ء میں دلی کے قریب پل ول میں پیدا ہوئے۔ لیکن ساری تعلیم حیدرآبا دمیں حاصل کی۔ عثمانیہ یونیور سٹی سے فزکس میں ایم ایس سی کرکے وہیں لکچر د مقرر ہوئے اور ۱۹۸۷ء میں بر حیثیت دیڈر ریٹائر ہوئے۔

پہلا انسانہ ۱۹۲۷ء میں شائع ہوا اور پہلا ڈراما ۱۹۵۳ء میں۔ ہندویاک کے تقریباً تمام موقر ادبی رسالوں میں انسانے اور ڈرامے شائع ہوتے رہے ۔ ڈرامے اسلیج تھی ہوئے اور آل انڈیا ریڈیو کے تقریباً نصف در جن اسٹیشنوں سے نشر تھی ہوئے ۔

مصنف کی دیگر کتابیں:

ا۔ ود دوسراکنارای (ڈرامے) مطبوعہ ۱۹۹۰ء۔

۲- ودآخموال سفرى (افسانے) مطبوعه ١٩٩٣ء-